

الكالم المنافق المنافق



#### بانى : بقية السلف يُتُح الحديث علام محمد عبد الحكيم شرف قادرى قدس م

#### جمله حقوق محفوظ

| حصيل التعرف في معرفة الف               |          | <br>ب ــــــــ                              |
|----------------------------------------|----------|---------------------------------------------|
| عارف فقه وتصوف                         | <u> </u> | <br>. جمہ ۔۔۔۔۔۔                            |
| :<br>محقق شاه عبدالحق محدث د بلوی رحمه |          |                                             |
| الحديث علامه محمد عبدالحكيم شرف قادر   | ÷        | <br>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
| 2000/20142                             |          | <br>٠<br>ت                                  |
| 32                                     | 6. 200   | <br>                                        |
| عبدالستارطا برمسعودي                   | \$       | <br>                                        |
| فظ نثار احمد قادري                     | 6        | <br>                                        |
| ز کمپوزرز ، اسلام بوره - لا بور        | الحجا    | <br>                                        |
| 100                                    |          | <br>                                        |
|                                        |          |                                             |
|                                        | !<       | 200                                         |

مکتبه قادریه دا تادربار بارکین دارود 7226193 - 0321 - 7226193 کاروان اسلام پبلی کیشنز دا پُگ ن با دُسنگ سوسائی بُشوکر نیاز بنگ دار بود ضیا ء القرآن پبلیکیشنز دار بود شبیربرادرزارد و بازار دارود مکتبه اهل سنت جامدنظامید الا بود زاویه پبلشرز دا تادربار دارود مکتبه شرکات المدینه در این مکتبه برکات المدینه در این مکتبه مهریه کاظمیه داران مکتبه اهل سنت فیل آباد مکتبه مهریه کاظمیه داران مکتبه اهل سنت فیل آباد

|   | - 1   |       | 1 6   |         | 40.4 | 3  |   |
|---|-------|-------|-------|---------|------|----|---|
|   | -     | ,     | 19.00 |         | 1.0  |    | - |
| - | 13.8  | 200 . | -     |         |      | 10 | 1 |
| ( | De la | 1     | 1     | M:      |      | 1  |   |
| 1 |       | 10.5  | . /   |         | 2 %  | 1  |   |
|   | -     | 17.50 | 100   | 24.2 44 | -    |    | 1 |
|   |       |       |       |         |      |    |   |

| صغح نمبر | مقاين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IA.      | مین لفظ <u></u> علامه سید عبدالرحمٰن شاه معاری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۳۱.      | تقديم محمد عبدالحكيم شرف قادرى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 20       | تعازف شیخ عبدالحق محدث دہلوی قدس سر <sub>ال</sub> العزیز<br>مخص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| YI'      | ابتدائيه تخصيل العرف<br>مخصيل العرف<br>مخصيل العرف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 91       | یں سرف<br>پہلی متم : نصوف اور اس کے متعلقات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 91"      | المراق المات |
| 9 0      | المُ شَخْدُروق كانغارف (عاشيه)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٩٣       | المناف كالهيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 94       | الم صوفي كاوچه شميه ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 99       | المعترين تصوف كأكمان فاسد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.1      | ی نصوف کی بنیاد کتاب و سنت بر ہے ( جینید بغد اوی )<br>مدینیون میں سر سر مر سے م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.1      | المی شرح کام کی شرح می الله می شرح میرات میزد صفے کے آواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.4      | المرام کے خلاف این جوزی کاناروا رویہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1+4      | المن الوثين يا تقيد كس جكه كي جائع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1+9      | منه این جوزی کی کتاب قابل التفات حبیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 11•      | مند منکرین تصوف کے انکار کی وجود ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| . Hr     | المال جوزى خود تليس كا هناد إلى المالية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| صغحہ نمبر  | مضامين                                                  |
|------------|---------------------------------------------------------|
| 111"       | المراجتناب كتب اور اجتناب كامطلب؟                       |
| IIÀ        | المع "فوحات مكيه" كامطالعه احتياط يكري                  |
| <b>-11</b> | جلاصوفية كرام برا تكارك اسباب                           |
| IIA.       | المسيدنا عوث اعظم نے اس جوزی کومعاف کردیا-(حاشید)       |
| II         | الن جوزى ما نج سال قيدر ب                               |
| 119        | الميناه كي جكه مين توقف كرين                            |
| 11         | الله شخابن عربی کےبارے میں اختلاف                       |
| 14+        | المرمقولين مين نظرات بين(امام رباني) عاشيه              |
|            | ولا دين اور مسلك ابل سنت صحابه اور سلف سے منقول ب       |
| IFF        | الله المان المحيد : تيرك اجزاء سان العضاء كي طرف الثاره |
| 144        | الم تصوف بغیر فقہ کے سیجے شیں                           |
| ודר        | المرتبعين كے فساد سے قد جب كافساد لازم مليں             |
| 110        | اور حال کی بنیاد کیاہے؟                                 |
| 144        | १८ वर्षे के निर्मा                                      |
| 172        | مهم بعض ائمهٔ فقه و تصوف کاذ کر                         |
| IFA        | مرا مفسر، محدث، متعلم اور صوفی میں فرق؟                 |
| 111        | المام غزالي پررو                                        |
| 11         | ملا محل اعتراض ، کلام کی قسمیں                          |
| I I M'M    | المن نقوف كي جكه كارآمه م مراس كاعكس نهين               |
| C. W. Ward | و الله الله الله الله الله الله الله الل                |

| صخہ نمبر              | مفاين                                                                                                         |           |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 17.7                  | الم فقهاء اور صوفيد                                                                                           | the areas |
| 124                   | الملا مخلص علماء نے راہ تصوف سے کیول منع کیا؟                                                                 |           |
| ITA                   | ہلاصوفید کرام محمدین کے تابع میں<br>ر                                                                         |           |
| 16.4                  | جزئا به غلط ہے کہ صوفی کا کوئی فرمب میں<br>م                                                                  |           |
| ין יין ו<br>יין יין ו | مراصوفیدادر حضوری قلب<br>ملاحظ میدند. در در در می در در عکر در شام                                            |           |
| ۱۳۵                   | ی در                                                                      |           |
| 164                   | ی شخ سر ور دی اور ساع می اور ساع |           |
| 11                    | الم فقهاء، محد ثين، صوفيه اور ساع                                                                             |           |
| 184                   | المنظروري نمين كه برامر جائز كى عام اجازت مو                                                                  |           |
| IMV                   | المحضرت عائشه صديقه كاواقعه ،جواز ساع براستدلال؟                                                              |           |
| IMA                   | المئتر لعث كوارو مونے سے بملے اشياء كا علم؟                                                                   |           |
| W .                   | المساع فلاسفد الما فوذاور ضرورت كالماير جائز                                                                  |           |
|                       | اللہ کے ساتھ سماع بالا تفاق ممنوع ہے<br>مدر عبد مرکز دھیں کر خدر مرکز                                         |           |
| 101                   | جهر ساع مشاح چشتیه کی خصوصیت نهیں<br>جهر بغیر مادر می سر مرساع سر محاله ا                                     |           |
| 11                    | المرابغير حاجت كے سماع سے مجناجا ہے۔<br>المرابل مدید سماع كا افكار تبین كرتے(امام مالك)                       |           |
| IST                   | مهرا ما حداور امام الوحنيف كالشعار سننا                                                                       |           |
| IOT                   | المهرب ساع کاشوق رکھتے ہیں۔۔۔۔ (سعیدین مسیب)                                                                  |           |
|                       |                                                                                                               |           |

| صغح نمبر | مضامين                                                 |
|----------|--------------------------------------------------------|
| 101      | المراع اور امام مالك                                   |
| 101      | المرامير كاممانعت برجادون ندابب منفق                   |
| a        | المعلوم نهيس كه عبرى كون تها ؟ حاشيه عمل تعارف         |
| 100      | الراجيم بن سعد محدث كاشوق ساع                          |
| Y'AI     | المح كشف المجوب اور القولى الجلى كاا قنتباس ، از مترجم |
| IOA'     | المحادث المي كاذر لعد ميس است ذريد قرب جانا؟           |
| . 11     | المرق اللين بهي ساع كوجائز كمت بين ندكه مستحب          |
| 109      | المكاساع كى بدياد كيسى ہے؟                             |
| 14+      | المحاول كى محافل اوروقتى لطف                           |
| 141      | الكار اولياء من سماع كى ممانعت                         |
| inm      | الميساع منوع بإجازع                                    |
| 140      | المساع كى طرف داعى ضرور تين؟                           |
| ari      |                                                        |
| 11       | الماع كواعي تين اموريس(صاحب تعرف)                      |
| FIYA,    | المراقا ملين كے نزديك ساع كى تين شرطيں                 |
| 14.      | المراساع کے وقت فقید کور خصت کردیا                     |
| , in     | المركت صرف علبه حال كوفت                               |
| II.      | جيداكر كونى غلبه حال كے بغير حركت كرے؟                 |
| 121      |                                                        |
| 121      | مراوم كياہے؟                                           |
| 241 T    |                                                        |

| صخدنمبر | مضامین                                                                                               |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 121     | الله وجديل في في الله على الله الله الله الله الله الله الله ال                                      |
| 140     | الله شخ الد حمزه کنو ئیس میں گرگئے ، کسی کونه پیارا                                                  |
| · 124   | الله الله الله الله الله الله الله الله                                                              |
| 144     | المرشخ شكى في ال دريا مين مينك ديا                                                                   |
| 149     | که حقیقی، طبعی اور شیطانی و جد کی علامات                                                             |
| 14+     | ہڑتر نم کا اصل تا ثیرروح حیوانی میں ہے۔۔۔۔(شُخ اکبر)                                                 |
| IAL     | الرساع سے عقل کے مغلوب ہونے کاخطرہ ہو                                                                |
| IAM     | المحارف كالمحفل سماع مين داخله ممنوع ہے                                                              |
| ۱۸۵     | الملاعشقيه اشعار كي طرف ميلان، حصول مشابده سے بعيد                                                   |
| YAL     | ہے۔۔<br>بہاکار اولیاء محققین کا شعری کام بہت کم ہے۔                                                  |
| n       | ۱۲۶ کار محابہ کے اشعار صرف نصائح پر مشتل ہیں                                                         |
| 11      | ۱۲۰ صدیق اکبر کی طرف منسوب ایک شعر<br>این ما                     |
| INZ     |                                                                                                      |
| n,      | المکامام اعظم اور امام شافعی کے چند اشعار<br>ایک فعال میں اساس کی ہے جند اشعار                       |
| 1/19    | المرتعل کی جزا یاسز اای کی نوع ہے موتی ہے - (شخوروق)<br>محد قبل میں اور است                          |
| 191     | المراق المستنے والا تعریف اور مدمت میں گھرا رہے گا<br>احداث وال میں قام میں اور مدمت میں گھرا رہے گا |
| 195     | ایک غلط نگانی قرآن بھولنے کا سبب بن می<br>چیزان میں است کی است میں میں است                           |
| 191     | المحمد العسين كي اسبع بهم نام سے ملاقات<br>الحكم قوال سروچا موتا سروگان سرك المهم ع                  |
| 1710    | این قوال سے وجد ہو تاہے ، قرآن سے کیوں نہیں ؟<br>پار                                                 |
|         |                                                                                                      |

| صخەتمبر | مضايين                                                    |
|---------|-----------------------------------------------------------|
| 190     | شاهام غزالي كاجواب                                        |
| 190     | ملاامام احمدواسطی کاامام غزالی کے جواب پرر ق              |
| 194     | الهات كوچهوژو،آيات سنو(واسطى)                             |
| 11      | الم قرآن سے عدم و کیسی معرفت سے محرومیت کی علامت          |
| п       | ارباب ساع ملی اور لیلی سے متعلق کلام کیوں سنتے ہیں؟       |
| 199     | الملافض خودساخته صوفی دیوتاکرش کے عاشق                    |
|         | ووسرى فتم                                                 |
| P+1     | فقنہ، فقہاء، ائمہ اربعہ کے احوال اور دیگر متعلقہ امور     |
|         | الم صحابة كرام قياس اوراجتهاد سے بے نیاذ تھے              |
| 7-7     | المدونيايس صرف جارائم كے بيروكارباقى رہے                  |
| rem     | الم صحابه اور تا بعن كى عبائه كى تقليد كيول ؟             |
| 4.4     | المجر معارف مشهور اولياء كوحاصل ، وه ائمه فقه كو بهي حاصل |
| r-0     | المام اعظم مقدم بالمام مالك؟                              |
| 4+4     | المر الله علاية كى تارى ولادت دوفات                       |
| H       | المرجمور المدقياس كے قائل بين                             |
| 144     | وصل(۱)امام اعظم الوحنيفه رضي الله تعالي عنه               |
| r.9     | المام اعظم كانسب اور جعزت على كآب ك واداكيل وعا           |
| 11-     | الما حليه مياركه ، در بعد معاش                            |
| MII     | בודני לו בני בני לי                                       |
| 9       | ملاعيب بتائي بير كيرافرو فت كردياء امام كاوكيل كوتيب      |
| *       |                                                           |

| صنحہ نمبر | مغرامين                                                  |
|-----------|----------------------------------------------------------|
| 11/2      | ام مثانی کی دو تومیر او بی زیب ہے (امام ثنافعی)          |
| ۲۳۸       | المحتندك لي وسيع علم اور ملكه استنباط كافى ب             |
| 449       | وصل (۵)امام الو عنيفه اور صحابه سے سماع عديث             |
| 10.       | كامام اعظم كي دور صحابه مين ولادت اوران كي زيارت         |
| **        | المركن صحابه كرام مصاحديث سي ؟ (موافق ومخالف اقوال)      |
| 709       | وصل (۲)برب ائمر نے مناقب بیان کئے                        |
| PY.       | المراقياس كو خرواحد يرمقدم كرنے كادجوه                   |
| 141       | امام اعظم کی توثیق کرنے والے ، معترضین سے زیادہ ہیں      |
| ryr:      |                                                          |
| 14.7      | المرازين تنقيص كى                                        |
| 744       |                                                          |
| ." (      | المن خطیب کا پناکیا حال بھا؟ پھر بھی امام کی شفیص ؟      |
| . 740     | المن خطیب بغد ادی کابر ااعتراض                           |
| 777       | المحطيب كالمام اعظم يربهتان دافتراء                      |
| 0.        | المرخطيب كاافتراء كمر"الوحنيفه حديث كي جائة قياس يرعامل" |
| "         | المام احرامام محركي تصانف كامطالعد كرت تنفي              |
| 11        | ملاخطيب في المام احمد يرجعي سخت طعن كياب                 |
| 744       | الم خطیب نے امام اعظم کے بارے میں مناقض گفتگو کی ہے      |
|           |                                                          |

| صغحه نمبر | مضائين                                                         |
|-----------|----------------------------------------------------------------|
| ۲۸۲       | المنصب قضا قبول نه كرنے برامام كومار أكبيا                     |
| ."        | المام اعظم پر تشذه کاپس منظر (حاشیه)                           |
| ۲۸۳       | جهم خواب میں سر کار دوعالم علیہ نے ابن تمبیر ہ کو تنبیہ فرمائی |
| ۲۸۳       | ١٦٠١م الد صنيفه كوز جر دياكيا؟                                 |
| ۲۸۵       | المام في صاحبين كو فرمايا: تم حكومت اور قضامين مبتلا موك       |
| ۲۸۲       | المام كى و فات • ١٥ اه مين بهو كى ، مينے ميں اختلاف            |
| ıi        | ایک بیخ حماد کے علاوہ کوئی اولاد خمیں                          |
| . ".      | جهر پیچاس ہزار افراد نے جنازہ میں شرکت کی                      |
| 0,        | المام شافعی وقت حاجت، امام اعظم کے مزار برد عاکر نے            |
| TAZ       | المام شافعی کی مزارامام اعظم کے پاس حنق مسلک کی تماز           |
| 11        | المحسل کے وقت ان کی پیشانی اور ہاتھوں پر آیات بشارت            |
| LVV       | مرامام محدف بتایا: "امام او حنیفه اعلی علین میں میں "          |
| 0         | وصل (٩)ائمهُ ثلاثة كے مناقب                                    |
| 7/19      | الم الم احمد كالذكره اسك كدوه غوث اعظم كامام بي                |
| n,        | وصل (١٠)امام احدين طلبل كے حالات ومناقب                        |
| 194       | المركم المام شافتى كالمام احد كيار عين تار                     |
| 791       | المرات جرائيل مايه السلام كي بغارت                             |
| "         | المرائد كارات                                                  |
| 190       | جها مختفر تذكره سيدناغوث اعظم                                  |

| ضغحه نمبر     | مضائين                                                                                                         |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.90°         | المناعظم ال كے قدمت بر                                                                                         |
| 1.9∠          | مكربار گاہ غوشيت سے عجيب استفتاء كاجواب                                                                        |
| ۲٩ <u>,</u> ۸ | المعام كي موافقت كي المحقق نے حقبل مذہب                                                                        |
|               | کی کتاب خریدی                                                                                                  |
| "             | ملا مد جب حقی اور حنبلی میل بهت موافقت ہے                                                                      |
| 499           | المنظور فر مبول كي مثال                                                                                        |
| u,            | الماجات كه مير الدوب والح اوردوسر امر جورت                                                                     |
| 11            | المراور مريدول كے مختلف مراب                                                                                   |
| ***           | المراحظ في منفولي منفيهم حنفنبلي بن                                                                            |
| H             | وصل (۱۱) مجتدین کی اقتداء واتباع لازم ہے                                                                       |
| 0             | المراجعة المعين المرب معين كالتزام نهيل كرية عنظ                                                               |
| 7-2           | الساكلمه جس میں متعدد دجوہ كفر ہون ، ایک میں كفر كی نفی                                                        |
| pr + 9.       | ام کے خلاف حدیث دیکھ کر فتوی دینا مجتند فی المذہب                                                              |
|               | کاکام (عاشیہ)                                                                                                  |
| MII           | ملاست من است مونے والے عقائد کا مخالف بدعتی ہے۔<br>ملااجماعی مسلنہ کو نساہے؟                                   |
| , II.         | مریم میں مصلحت<br>میں مصلحت<br>میں مصلحت                                                                       |
| יויי          | مراد میں مردیب مدہب میں میں میں اور اور اور میں میں میں میں ہوت<br>مردی میں میں میں میں میں میں میں میں میں می |
| ساس           | ور بعض مناخرین نے جازا مامول کے ماسوای تقلید سے منع کیا                                                        |
|               |                                                                                                                |

| صغحہ نمبر   | مضاجن                                                        |
|-------------|--------------------------------------------------------------|
| 717         | الل سنت وجماعت جار مذ بيول مين منحصر (علامه طحطاوي)          |
|             | حاشيه ،                                                      |
| יאורי       | الكرابيك مسكل مين بهى خلاف امام كيا توقد بب سے خارج اور ملحد |
| ,           | (ایام ربانی)                                                 |
| ".          | ال حربين شريقين كيال معامله وسيع ويكها                       |
| ۵۱۳         | ملا بعض علماء كالهيئة جب سيرجوع                              |
| 1414        | وصل (۱۲) كياصوفي كاكوني مذبب شين مهوتا؟                      |
| н           | المام المنتفي المستفت قلبك كامطلب؟                           |
| 712         | وصل (۱۹۲۱)خاتمه :اجتهاد کی تعریف اور شرائط                   |
| " MIV       | جنة اجتهاد كي جاربشر طيس                                     |
| 11          | ا- قرآن یاک کے معانی ازروئے لغت وشریعت جانے                  |
| 719         | ٢-سنت كي اتني مقد اركوجائے جواحكام سے متعلق ہو               |
| <b>77</b> + | سو-قیاس کی شر انظادر اس کی اقسام واجکام کاعلم ہو             |
| " .         | س-مسأئل اجهاعيه كاعلم بو                                     |
| rri         | ﴿ الكِ شرط بيا ب كه اصول دين اور عقائد كلاميه كوجا متا بو    |
|             | (المامدادي)                                                  |
| . "         | المئة نيزاصول فقه كا قوى علم ركهتا مو                        |
| "           | مكاجهنادكادروازهم مونع كامطلب                                |
| mrr         | المرامب اربعہ کے مرتب ہوجائے کے بعد اجتماد کی حاجت نہیں      |
| 777         |                                                              |

| 1          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه نمبر  | مضايين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۲۲۲        | المراكل من اجتهاد ؟ حاشيه (از مترجم)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۳۲۳        | اجتماد کے لئے ضروری امور کا پور اکر نابہت مشکل ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 11         | مراجهاد کا تھم بیرے کہ وہ طنی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| / H /      | المرام احادیث کے احاطہ کادعوی سیس کیاجاسکتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۳۲۵        | الك مسكل من اجتهاد كرف والله ومجهد في الاصطلاح "كمنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| .,         | وا ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ์<br>พูหหู | ٨٢ فقه كي تعريف برايك اشكال كاجواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ,          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2 '        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ·          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ,          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| .,         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| , ,        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            | The state of the s |

Marfat.com

### بسم الله الرحيد بيش لفظ

سيد عبد الرحمٰن مخارى ريسر چافيسر قائد اعظم لائبر بري، لا بور

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على حبيبه سيد المرسلين وعلى آله وضحبه أجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين أما بعد:

آفا قیت خلاق عالم جل مجده کی شان ہے اور مخلوق میں اس نے صرف اسبے مجوب پاک سید کا تنات علی کواس انتیاز سے توازا ہے -حضور فخر دو عالم علیہ کی صرف موت بى قاقى مىن ،سيرت مطهره بھى آفاقى ہے اور سے توليد ہے كه آفاقيت آپ علی وات مقدسہ کا خاصہ ہی تہیں فیفان بھی ہے۔ جس طرح الحضرت علیہ کی وات مقدمه عوين اور تشريع دونول دائرول برحادي بالى طرح آب عليات كي شاك اناقیت کا ظہور می دونوں داروں میں بکسال مواہد سکوین میں میرے تا علیہ کی شان آفاقیت "ورفعنا لك ذكرك" كے الوی اجتمام اور صدیول پر مخط" تذكار سیرت "کے تاریخی مشاہدہ کی سند رکھتی ہے اور تشریع میں اسکی ممود و کعبدواسلام و و قرال " سب من الشكار ہے - جا كة حضرت أدم عليه السلام سے حضرت عيلى عليه السلام تك سب يتيمبرول كادين "اسلام" بي تقاء مرحم نبوت في البياء سابقين کے ساتھ شاتھ ان کے دین کی ساط بھی لیب وی اس کے اب اسلام صرف اور ومرف "وين مصطفي عليه "كانام في اوروجي ونياكوني اور مديب است لئ "اسلام"كا عنوان اختیار میں کر سکتا میہ بھی میرے آقاد مولار حمت عالم طابعہ کی شان آفاقیت کا،

حضور سید کا نمات علی کادین الدی ، آفاقی اور ہمہ گیر پیغام ہدایت ہے۔

الحلوق کے لئے حتی ، قطعی اور دائمی نظام رشدہ قلام - وحرتی کا ہر باس اس کا مخاطب

ہوادر نسل آدم کا ہر فرداس کا مکلف - فضائے ہستی کا ہر گوشہ اس مهتاب نے ضو گیر

ہواد نوع انسانی کا ہر طبقہ اس چشمہ سے فیضیاب سید ایک جامع ، مکمل اور فطری دین

ہواد نوع انسانی کا ہر طبقہ اس چشمہ سے فیضیاب سید ایک جامع ، مکمل اور فطری دین

ہوانی اس خالت جس میں حسی ادیت ایک بر تر روحانیت کے تابع ، مملی واقعیت

ایک بلند نظر مقصدیت سے ہمکنار اور فکری وحدت ایک لا بقنا حلی تنوع میں جلوہ گر

ہوانی باہمہ گیر نظریہ جو فکر وشعور ، احساس وہ جدان اور تنذیب و تدن کے سب

وائروں پر محیط ہے ایسانظام ہدایت جو فرد کی شمیل سے لیکر معاشر ہ کی تغییر تک ، تزکیئہ

روح سے لیکر سیاست ملی تک اور دینوی سعادت سے نے کر انٹروی فلاح تک زندگ

مرزاد ہے کواجاگر کر تا ہے - ایسادین جو کا نکات ہستی کے تمام گوشوں کی تز کین اور

انسانی فطرت کے سب نقاضوں کی شکیل کر تا ہے -

دین اسلام کی جامعیت، ابدیت اور آفاقیت ایسے افل حقائق بیں جو ایک طرف خود صاحب دین کی عظمتوں سے آشکار بیں اور دوسر کی جانب علم کے ہر معیار، وقت کے ہر بیانے اور تاریخ کی ہر کموٹی سے جمکنار ۔ لیکن جب یہ حقائق خود ذندگ اور عمل کے آئینے بین جلوہ گر ہوتے ہیں تو دین کا جو روپ سامنے آتا ہے وہ "فقہ اسلامی" کہلا تاہے فقہ اسلامی افراد کی تتمیر شخصیت اور حیات اجتماعیہ کے تمام شعبوں کی صورت گری کے لئے بنیادی اقدار اور عملی ڈھانچہ فراہم کرتی ہے ۔ فقہ اپی جامعیت، تنوع اور دائرہ عمل کے لئاظ سے ذندگی کی پیکراں و سعتوں سے ہمکنار، جامعیت، تنوع اور دائرہ عمل کے لئاظ سے ذندگی کی پیکراں و سعتوں سے ہمکنار، مند یہ و تدن کے سب گوشوں پر حادی اور اسپناصول و فروع کی لامتانی کشرت کے ساتھ میں خشک نہ ہونے والا ایسا چھڑے علم و حکمت ہے جس کی نظیر اقوام عالم میں ساتھ میں خشک نہ ہونے والا ایسا چھڑے علم و حکمت ہے جس کی نظیر اقوام عالم میں

فقد کی اساس دی الی ، عایت فلاح انسانی اور منهاج دانش ایمانی ہے۔ اس کا ظہور قرآن و سنت کا تمر ، تعالی امت کا جو ہر اور ایم اجتماد کی فکری کاد شوں کا حاصل ہے۔ فقد کو عام طور پر صرف قانون کا ہم معنی شمجھا جاتا ہے مگر بیبالکل غلط ہے ابدی و آفاقی دین کا ایک جزو ہوئے کے ناطے فقد اسلامی ہر لحاظ ہے جامع ، مکمل اور ہمہ گیر ضابط نہ حیات ہے جو ذید گی کے افر ادی واجتماعی تمام شعبوں اور دینوی واخر دی دونوں ضابط نہ حیات ہے جو ذید گی کے افر ادی واجتماعی تمام شعبوں اور دینوی واخر دی دونوں ذاویوں پر یکسال محیط ہے۔ ایک مغربی نافذ این ۔ ہے۔ کو لسون کے افاظ میں :

"In theory of course, the shariah has always been a totalitarian and comprehensive code of conduct covering every aspect of human life." (1)

این نظری طور پرشر بعت اسلامیہ بمیشہ سے ایک کمل اور جامع ضابطئہ عمل ہے جوانسانی زندگی کے تمام شعبوں کا پوری طرح اعاطہ کرتی ہے۔

خود فقد اسلامی کے سب سے کیلے مدون، سر اج است امام اعظم ابو حقیقہ علید الرحمہ نے اسکی تعریف

"معرفة النفس مالها وما عليها" (٢)

کے الفاظ میں کر کے میہ ہتا دیا کہ دین دو نیا کے ہر سوال کا جواب اور انسانی دیدگی کے ہر مسئلہ کا حل فقہ اسلامی کے وائرے میں آتا ہے۔ اور اس لحاظ سے دیکھا جائے تو علم فقہ مسئلہ کا حل فقہ اسلام کی تفریعی فکر کا خزانہ باتھ اسکی آفاقی تہذیب کا سرچشمہ قراریا تاہے۔ فقہ کے لغوی اطلاق ہی میں فکر و تدیر کی محراتی اور جز رہی کا عضر موجود ہے۔ ہر معالمات کی محراتی کا عضر موجود ہے۔ ہر معالمات کی محراتی کا عضر موجود ہے۔ ہن کی معالمات کی محراتی کا خاصہ ہے۔ حق کی

الاش، اس کا راستہ اور منشاء الی کی دریافت اسکی منزل ہے - تغیر حیات، منظیم معاشر ہاور استحکام تدن اسکے عمر انی و ظائف ہیں اور تہذیب نفس، سکیل عبدیت اور فلاح آخرت اسکے روحانی مقاصد - یوں لگتاہے وحی الی ایک آبشار ہے جس سے فقہ کے فلاح آخرت اسکے روحانی مقاصد - یوں لگتاہے وحی الی ایک آبشار ہے جس سے فقہ کلاکھوں کروڑوں احکام قطرہ قطرہ بھوٹ رہے ہیں اور ذیدگی کی روش روش ممکار ہیں سوچو تو اسکی گر ائی اور گیر ائی حد اور اک سے باہر ہے اور دیکھو تو قواعد و ضوابط کا ایک شاخیں مار تا سمندر بہد رہا ہے - مرکمال بید سے کہ رنگار تگ احکام کی جامعیت ایک حمریو فلام میں وحدت کی لڑی میں پروئی ہوئی اور لا محدود ضابطوں کی وسعت ایک مرابط فلام میں و هلی ہوئی ہوئی اور لا محدود ضابطوں کی وسعت ایک مرابط فلام میں و هلی ہوئی ہے الفاظ میں :

"بیرایک بلند نظر مقصدیت اور انتنائی معقول عملیت کاشامکار نوازن کتے ہوئے ہے(۱)"

فقہ کے استنادی اور اجتہادی باخذ نے اسے بیک وقت ثبت و تغیر کا حسین امتزائی عشا اور جرکت وار نقاء کے لا متنابی امکانات سے آراستہ کر دیا ہے -لہذااب زمانہ جننے بھی رنگ بدل لے اور زندگی ارتقاء کے راستے پر جننی بھی منزلیں طے کر لے ، فقہ اسلامی کی پیکرال و سعت انہیں اپنی آغوش میں سمو کر رہے گی اور یوں اسلام کی لبدی قانونی پوزیش اور ویش اسلام کی لبدی قانونی پوزیش اور ویش کا اجتمام فقہ اسلامی کے ذریعہ ہر مور عمد میں ہوتارہے گا۔

فقهی سر مائے کے شخفظ، توسیع اور تفویض کاسانچہ و جی اللی کی روشی میں و سنع ہوا اور عقل سلیم کے اجتمادی عمل سے برتا گیا۔ یہ سانچہ فطرت کے انگی احقائق پر استوار اور مشروعیت علیا (super legality) کے مقدس دینی وروحانی رنگ میں رنگا ہوا ہے۔ مشروعیت علیا کا رنگ خداکی حاکمیت مطاقہ Absolute) رنگ میں رنگا ہوا ہے۔ مشروعیت علیا کا رنگ خداکی حاکمیت مطاقہ Divine Sovereignty)

1-Ameer Ali , Syed : The Spirit of Islam , P-297

لين طريقت جيست المدوالا صفات؟

شرع دا ديدن باعاق حيات

اس اعتبار سے تصوف محص اسلام کی اخلاقی اقدار کا مجموعہ مہیں رہتا ہاہے دین کے پوڑے علمی ، عملی اور تنظیمی ڈھائے پر حاوی ہو جاتا ہے - تصوف کی روح اسلام کی طاہر ی ڈباطنی سب جنول ، اسکے وجود کی تمام پر توں اور اسکی تمذیب کے کل وائروں میں سر اثبت کیے ہوئے ہے۔ وٹیا کی ہر توم کی طرح امت مسلمہ اپنی ایک جداگانہ میں سر اثبت کے ہوئے ہو ہے جواسکے اندان رکھتی ہے لیکن اس تردن کا اعتبار وہ خصوصی دیجی روح اور باطنی جو ہر ہے جواسکے اتا اور اسلام کا عقلی و علمی میں ہواری وساری ہے۔ اسلام کا عقلی و علمی اور اسلام کا عقلی و علمی

اظهار موباسا جي ومعاشرتي تظم ، بهر آئينه روحانيت عي سيداسك تانيان اور تارو يود ے ہیں اور روحانیت بی کا اصطلاحی نام نقوف ہے۔ یول تصوف اسلامی شریعت سے الگ كسى چيز كانام نهيں بلحد اس كا ايك اهم اور بينادى جزوہے - قانون كو اخلاق ميں يروف ، علم كو حكمت مين بدرك ، ظاهر كوباطن مين دها في اور عمل كوجذبول س بمكنار كرئے والاجزو، تصوف نام ہے نہ رسم - بير توايك خقيقت ہے - محبت الى ،اتباغ سنت ادر حسن اخلاق کی شیر ازه بندی - تصوف جمود نهیں تحریک ہے - برو حانیت ، قلاح آخرت اور خدمت خلق کی تحریک - تصوف علمی نظرید جمین، عملی تجربه سے -غالص متخصى، باطنى اور روحانى تجربه - تصوف كين سننے كى نہيں، سيكھنے اور بر ختے كى چیز ہے۔ بیر ذہن و خرد سے حمیں ، قلب و وجدان کی راہ سے ملتاہے۔ بیر خارج سے مہیں چکتا ،باطن سے پھوٹا ہے میہ فکرو نظر کے سائیج میں نہیں پنیتا-احساس اور انفاس کی گرائیوں میں پاتا ہے۔اس کاروبیہ عقلی مجسس نہیں ، تشکیم و تفویض ہے۔ اس کا اسلوب محث و جذل نہیں ، روحانی وار دات ہے ، اور اس کا حاصل ظن و مخمین منیں، حق الیقین ہے۔اس لئے جو شخص اسلام کو تصوف کی راہ سے یا لے وہ تشکیک و اضطراب کے ہرازار اور تلبین ونزور کے ہروام فریب سے محفوظ ہوجا تاہے۔

اس تناظر میں ویکھیں تواسلام اپنی حقیقت کے لحاظ سے تزکیدروح کادین اور تصوف اس دین کاجو ہر قراریا تاہے۔ روحانیت سرچھر خیات ہے اور اس کی توسیع و تفکیل کانام ند ہب۔ اس سے علم و فکر ، جذبہ واحساس اور عمل و کروار کی سب قو تیں پروان چڑھتی ہیں۔ اس سے فطرت انسانی کے سب تقاضے پورے ہوتے اور ذہن و ول کو جلا ملتی ہے۔ اس کے ساز سے کا نکات ہستی کے سب نغنے پھوٹے اور اس کے مرخ پر ذندگی کے سب وہارے ہے ہیں۔ الغرض روحانیت جو ہر وجود ہے اور اس کانام مرخ پر ذندگی کے سب وہارے ہے ہیں۔ الغرض روحانیت جو ہر وجود ہے اور اس کانام میں وھی قراریا تی ہے جو ایک ذندہ میں وھی قراریاتی ہے جو ایک ذندہ

نامیاتی وجود (Living organism) میں عمل تنفس بینی سانس کی آر و شد کی

تصوف کا انگار کرنے والے بالے عجمی سازش محمر انے والے باقدین آج

یک اسکی حقیقت اور حیثیت کو سمجھ ہی نہیں پائے - معائد انہ تنقید سے قطع نظر چودہ صدیوں کی تاریخ میں اسلامی تصوف کی حقیقت اور اسکے جو بری نظام پر ایک بھی انیا اعتراض سائے نہیں آسکا جس میں ڈرا بھی وزن یا جان ہو - رہے آج کے وہ عقلیت اعتراض سائے نہیں آسکا جس میں ڈرا بھی وزن یا جان ہو - رہے آج کے وہ عقلیت پر ست والثور جو اسلام کی مادی تعبیر پر یقین رکھتے ہیں اور مغربیت کی پیردی میں آس دین حق کو بھی روحانیت سے عاری کر کے مجر دایک سیکولر نظام یا زیادہ سے ذیادہ قیمی و نسلی شاخت گا ایک عنوان بہادینا چاہتے ہیں تو ایسے لوگوں کو یادر کھنا چاہیے کہ تصوف کی انتی خود اسلام کی نفی ہے - اور تصوف کو منانا ای طرح نا ممکن جسطر ح اسلام کو منانا -

مرا المام كى ممود اسلام كى ممقد م اور تصوف كى تاريخ خود اسلام كى تاريخ ب

الما الموف كى تحريك دين بى كى تحريك ہے۔

المام كافروغ ب-

المراسكية المام كالمعنوى قوت ادر اسكية كاطهامن ہے۔

اسلام اگر حقیقت ہے تو تصوف اس کاعرفان -اسلام اگر تدن ہے تو

القوف أس كاجو جر-

اسلام اکر شریعت ہے تو تصوف اسکی روح۔

اوراسلام اكرسوسائى ہے تو تصوف اس كارى هن-

المرابع میر میرست کا الوظی منهاج مع - بدروج انسانی کی شافست اور فطرت صحیح کی

بازیافت کاسفر ہے۔ میہ صحت فکر اور حسن عمل کاآفاقی معیار ہے۔ یہ فقد کاجو ہر ،اخلاق کاسانچہ اور شریعت کا جاوہ ہے

ادر سے توریہ ہے کہ تصوف اسلام کی خالص ترین ادریا کیزہ ترین تعبیر ہے

اس کے تصوف اسلامی معاشرہ کے روزادل سے موجود ہے اور انتاء للد

ر متی د نیاتک پوری آب و تاب کے ساتھ مظلع حیات پر جگمگا تارہے گا-

تصوف اسلام کی شیر ازه بدی کی کاده داخلی عضر ہے جو عقائد ، اخلاق ، اعمال اور شریعت کے دیگر تمام اجزاء میں خون کی طرح گردش کر رہاہے قانون ، معاشرت ، معیشت اور سیاست هر نظام ایک ڈھانچہ ہے اور روحانیت اسکی جان - بید ڈھانچہ فقہ اسلامی کملا تا ہے اور روحانیت کا سر عنوان تصوف ہے - بول فقہ اور تصوف کا باهمی تعلق بہت گر اہے یہ دونوں ایک هی پیکر کے دواجزااور ایک هی حقیقت کے دو پہلو بیں - ایک "فقہ ظاہر" ہے اور دوسر ا" فقہ باطن" - دونوں وحدت کے الوف رشتے میں پردے ہوئے ، باهم لازم و طروم - ایک زندگی گزار نے کا سلقہ سکھا تا ہے اور دوسر ااسے معتبر بہا تا ہے اور دوسر ااسے متبر بہا تا ہے اور دوسر اسلامی کی شات ہے اور دوسر اسلامی کا نام دیتا ہے اور دوسر اسلامی میں رنگ ہم تا ہو ہے ۔ ایک تمذیب کا خاکہ دیتا ہے اور دوسر اسلامی میں رنگ ہم تا ہے ۔ ایک حقیقت کا داست دیکھا تا ہے اور دوسر اسلامی پہنچا تا ہے ۔

المن فقد شريعت كاظامر فق أور تقوف اس كاباطن-

المراعد فقد معاشرت كاعملى دائره هے أور تصوف اس كا خلاقي بيلو-

الله المنام كاعلم معادر تقوف الناير عمل كى تحريك -

الما المحموم عدادر تصوف ال كاحس

الم المنت كاضابطه عيد ادر تصوف ال كي ملكيل-

الله عند ایک مطالعه سے اور تصوف ایک رویہ - مطالعه شعور ویتا ہے اور تصوف برتاؤ سکھاتا ہے -

المنتقامت ميں فقد الم المجھى عادات يروان ير حتى بين اور تصوف المين استقامت ميں فقد الماقع

کی فقرے عمل کا مانچ ماتا ہے اور تھوف اس میں افلاس پیدا کر تا ہے جہ فقہ ہے کر دار نشود تمایا تا ہے اور تھوف اسے جدیول سے ہمکنار کر تا ہے غرض فقہ سے شریعت ہمارے جسمول پر لا گوہوتی ہے اور تھوف اسے ولول میں اتار تاہے ، یک وجہ ہے کہ فقہ اور تھوف ہمیشہ اسلامی معاشر سے میں ساتھ ساتھ رہے ہیں اور ان میں منافرت پیدا کرنے کی ہر کوشش فد مو ماہ اور را نگات مری ساتھ مری ایک طرف این تھی جیسے فقیہ اور این جوزی جیسے عظیم محدث صوفیاء کرام پر بے جا تقید کے باعث مطحول رہے تو دو سری جانب سرید اور مضور حلاج ایسے کئی معتبر صوفیاء نے فقہ طاہر سے انحراف کی سر لیائی ۔ پھرد یکھنے ایک طرف احدین طبیل معتبر صوفیاء نے فقہ طاہر سے انحراف کی سر لیائی ۔ پھرد یکھنے ایک طرف احدین طبیل فلید الرحمہ جیسے امام فکر و فلید الرحمہ جیسے امام فکر و دائش ایک عرصہ تک صوفیاء کرام اور تھوف سے دور رہنے کے بعد بالآخر ال کے دائش ایک عرصہ تک صوفیاء کرام اور تھوف سے دور رہنے کے بعد بالآخر ال کے دائش کی منافس لیتے رہے اور دوسری جانب گردہ صوفیاء کے سر دار جنین بغد ادی علیہ الرحمہ ایسے امام تھوف پکارتے رہے جانب گردہ صوفیاء کے سر دار جنین بغد ادی علیہ الرحمہ ایسے امام تھوف پکارتے رہے جانب گردہ صوفیاء کے سر دار جنین بغد ادی علیہ الرحمہ ایسے امام تھوف پکارتے رہے جانب گردہ صوفیاء کے سر دار جنین بغد ادی علیہ الرحمہ ایسے امام تھوف پکارتے رہے جانب گردہ صوفیاء کے سر دار جنین بغد ادی علیہ الرحمہ ایسے امام تھوف پکارتے رہے جانب گردہ صوفیاء کے سر دار جنین بغد ادی علیہ الرحمہ ایسے امام تھوف پکارتے رہے جانب گردہ صوفیاء کی میں دور کی علیہ الرحمہ ایسے امام تھوف پکارتے رہے جانب گردہ صوفیاء کے سر دار جنین بغد ادی علیہ الیہ کی سے دور رہ ہے کے دور کی جانب گردہ صوف کی تاخوش میں سے دور کی جانب کی میں میں کی دور کی تاخوش میں کی تاخوش کی ت

"علمنا هذا مشيد بالكتاب والسنة-".

ایعی مارای علم تصوف کتاب و سنت بی ہے آراستہ ہے اور مجدد الف فالی شیخ احد مر هندی علیہ الرحمہ ایسے عظیم محقق صوفی نے فیصلہ کردیاکہ

" طريقت وحقيقت حاديان شريعت اند – "

لعنی طریقت اور حقیقت دونون شریعت کے تابع اور خادم محف ہیں۔ یکی مہیں ذرا «ایکے بردھ کرد تھیئے کہ ایک طرف شیخ عز الدین میں عبد السلام ایسے جلیل القدر فقیہ و

محدث ہمیں اوالحن شاذلی علیہ الرحمہ کے آگے سر جھکائے ہوئے، سپر دگی کی تصویر محدث ہمیں اور مولاناروم جیسے عبقری علیم بید کہتے ہوئے سائی دیتے ہیں کہ سے نظر آتے ہیں اور مولاناروم جیسے عبقری علیم بید کہتے ہوئے سائی دیتے ہیں کہ سے مولوی ہر گرنشد مولائے روم

تا غلام سمس تبریزی نشد

اور دوسری جانب داتا تیخ عش علی هجویری علیه الرحمه اور غوث الاعظم می الدین جیلانی علیه الرحمه ایسے بے مثال ائمه روحانیت جمیں فقهاء ظاہر کی تقلید و پیردی کرتے اور ایمه اجتماد کی عظمت کا دم محر نے نظر آتے ہیں۔ اور بیر سب کچھ محض دو طبقول کا باحمی ربط و منبط نہیں بلحہ شریعت محمدی علی صاحبها النحیہ کے دواجزا، علم ظاہر اور علم باطن کی شیر از دیم کا آئینہ دار ہے۔ جمی توایک طرف امام شافعی علیه الرحمہ مبائک و حل بیا علان کررہے ہیں کہ:

"يحتاج الفقيه إلى معرفة اصطلاح الصوفية ليفيده من العلم مالم يكن عنده -"

یعنی صاحب فقد واجه تناد کو علم صوفیه کی شدید احتیاج سے تاکه اس کا نقص وور ہو سکے اور دوسر ی جانب امام ربانی مجد والف ثانی علیه الرحمہ دوٹوک فیصله سنار ہے ہیں که:

"" منشر بعت راسه جزواست، علم وعمل واحسان - تاایس ہرسه جزو
"خقق نشود، شریعت مخقق نشود-"

لینی شریعت اسلامیہ کے تین اجزابیں - علم ، عمل اور احسان - جب تک بید تیوں اجزا است می شریعت اسلامیہ کے تین اجزابیں - اور سکیے : امام مالک علیہ الرحمہ نے تو بید کمہ کر بات می شم کردی ہے کہ :

"من تصوف ولم يتفقه فقد تزندق ومن تفقه ولم " "يتصوف فقد تفسق ومن جمع بينهما فقد تحقق-"

این جس نے فقہ کے بغیر تصوف کو اینایادہ فید ہیں ہوا اور جس نے تصوف کے بغیر فقہ پر اکتفا کیا دہ فاسق تھم ااور جس نے دونوں کو جمع کر لیادی مدایت کی راہ پر تابت قدم ہے۔

منابریں فقہ اور تصوف کا حسین امتزاج هی بدایت کا راستہ ہے اور اسی حسین امتزاج هی بدایت کا راستہ ہے اور اسی حسین امتزاج کا شاھ کار ھے پیش نظر کتاب:

"تحصيل التعرف في معرفة الفقه والتصوف"

یہ در حقیقت این آغوش میں دو کایوں کو سمیٹے ہوئے ہے۔ شارح سخاری علامہ شخ احمر زروق علیہ الرحمہ نے فقہ اور تصوف کی شیر از ہ بری کی طاہر دباطن میں هم آستگی اور فقہاء وصوفیاء سے در میان مفاحمت پیدا کرنے کیلئے

" "قواعد الطريقة في الجمع بين الشريعة والحقيقة"

کے منوان ہے ایک بے مثال کتاب تصنیف کی اور آ کے چل کر ش محق شاہ عبد الحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے اس کتاب کے متحب اجزاء کی شرح کسی جو " تحصیل التعوف " کے نام ہے ہمارے سامنے ھے - یوں یہ کتاب ہیک وقت علم ظاہر اور علم باطن کے دو جلیل القدر اماموں کی فکری کا دشوں کا حاصل ھے - ایک کے وجد ان ہے معرفت کے جشے چھوٹے اور دو سرے نے ان کو بہتے دھاروں میں بدل دیا - ایک نے معم وفت نے جشے کھوٹے اور دو سرے نے اس پر باعد پایہ عمارت کو کی کر دی - ایک فلم دو النش کی بیناد اٹھائی اور دو سرے نے رہوار شخیل نے ان راہوں سے کی جمال معنی دریافت کے - ایک نے ظاہر وباطن میں ھم آ ھی کے سائے واضع کے اور دو سرے نے دائی کی روحانیت نے اور دو سرے نے تھا نے اس خاک میں اور دو سرے نے مقد و تصوف کو ان سانچوں میں ڈھال دیا - ایک کی روحانیت نے دینا تھا کے اس خاک میں اور دو سرے کے تھا نے اس خاک میں اور دو سرے کے تھا نے اس خاک میں استوریت کا رکھا کہ دیا اور دو سرے کے تھا نے اس خاک میں استوریت کا رنگ کھر اے ایک کی جمال میں الفتون (Inter Sciences) میں معتوریت کا رنگ کھر اے ایک کی جمال میں الفتون (Inter Sciences) میں معتوریت کا رنگ کھر اے ایک کی جمال میں الفتون (Inter Sciences) میں معتوریت کا رنگ کھر اے ایک کی جمال میں الفتون (Inter Sciences) میں معتوریت کا رنگ کھر اے ایک کی جمال میں الفتون (Inter Sciences) میں معتوریت کا رنگ کھر اے ایک کی جمال میں الفتون (Inter Sciences) میں معتوریت کا رنگ کھر اے ایک کی جمال میں الفتون (Inter Sciences) میں معتوریت کا رنگ کھر ایک کے جمال میں کھر ایک کی جمال میں کے دو اس کی کھر کی کی دو استوری کی دو استوری کی دو استوری کی دو استوری کی دور استوری ک

و نظر کامنهاج تراشااور دوسرے کی اجتمادی بھیر ت نے اسے بول برتا کہ آنے والی تسلول کے لئے فکری رھنمائی کا سمان مہیا کر دیا۔اس طرح میہ کماب ایک غیر معمولی شخصی کاروپ دھار گئی۔

پھر جس قدرباء پایہ اور عمیق یہ کتاب تھی، اتنا ہی عظیم اور درف نگاہ متر جم اے میسر آیا۔ مولانا محم عبدالحکیم شرف قادری زید مجدہ کی دات گرامی علم و فضل کی و نیا میں خود ایک استعارہ اور پہچان بن گئی ہے۔ تعلیم و قدریس، وعظ و تقریم اور تحقیق و تصنیف میں عمر گزری ایک عالم کوسیر اب کیا۔ نشنہ لبول کی بیاس بچھائی اور فک فکر ووائش کے گزار کھلائے۔ پٹی نظر ترجمہ ان کے تبحر علمی، وسعت فیم اور دفت نظر کا شاہ کار ہے۔ اسلوب میں شخیق، تسلسل اور سکیل کارنگ جھلک رہا ہے اور طرز فکارش اختائی سلیس، شستہ اور روال ہے۔ ار دواور عرفی دونوں زبانوں میں ممارت کو اس سلیقہ سے برتا ہے کہ ترجمہ میں اصل بیان کی لطافت منعکس ہور ہی ہے۔ اس سے متاب ہمال شخیق، تشر تک اور تعبیر کے سہ آتھہ لطف کا مرقع بن گئی ہے و ہیں اسکی اس سلیقہ سے برتا ہو گئی ہو تیں اسکی مترجم کی اس کادش کو شرف تو ہوئے۔ بیاہ اضافہ ہوا ہے۔ بارگاہ رب العزت میں استدعا ہے کہ مترجم کی اس کادش کو شرف تو ہوئے۔ آئین

الدائد مبيب عليات سيد عيدالرحس بخارى

۵/ مازچ ۱۹۹۷ء



| عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | نمبر شار                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| المراستعانت المراستعانت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                  |
| المنظاعت المنطقاعت المنطقاعت المنطقاعت المنطقاعت المنطقاعت المنطقاعت المنطقة ا |                                                                                                  |
| بي محفل ميلاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                  |
| الصال تواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                  |
| يهم ادات پر گنيديانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                  |
| المريت الدريت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | f -                                                                                              |
| منلک ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ^                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | * * *                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | المراستعانت<br>المراشفاعت<br>المراسياد<br>المراسال تواب<br>المراسال تواب<br>المراسات پر گذردهانا |

ق الأسلام الم الم الم منت ، شيخ محقق المعزير معتر ب منتخ عبد الحق محدث و ماوي قد س سره العزير

الله تعالی کی عادت کریمہ بیرتی ہے کہ انسانیت کو شرک و کفر اور گر اہی ہے کہ انسانیت کو شرک و کفر اور گر اہی ہے گئے ، فکر انسانی صدیوں کے ارتقاء کے بعد جمال پہنچی ہے ، الله تعالی کی جمجی ہوئی مقد س جمتیوں نے کمون بیں دہاں پہنچادیا۔ الله تعالی کی ذات و صفات ، امور آخر ت اور عالم کے حادث یا قدیم ہونے کے بارے بین برے برے فلنفول اور وا تشوروں نے کیا کیا موشکا فیال ند کیں ، لیکن وہ اپنے میں برے برے فلنفول اور وا تشوروں نے کیا گیا موشکا فیال ند کیں ، لیکن وہ اپنے والئے تا کہ است میں برے برے فلنفول اور وا تشوروں نے کیا گیا موشکا فیال ند کیں ، لیکن وہ اپنے والئے تا کہ است کی کا دورت کے لئے تیاز ہو کے سامعین کو وہ مین عطا کیا ، جس کی ماء پر وہ جان تک قربان کرنے کے لئے تیاز ہو کے انداز تیل حاصل کر کئے۔

مر کار دوعالم علی کے انہ البتہ میں انہ جدو جدد اور مشن کو جاری رکھنے کے لئے است کوئی نیا بی جلیل القدر افراد اس بر سے برانہ جدو جدد اور مشن کو جاری رکھنے کے لئے است مسلمہ کے جلیل القدر افراد اس برا سے برانہ جد میں انہوں نے نہ صرف و عوت وار شاد کا کام پورے ولو لے اور لکن سے کیا ہات وین متین کے مقدس چر ہے ہے کر دو غیار صاف

حسنوري اكرم عليه كارشادي

الله تعالى يبعث لهذوا لأمدعلي رأس كل مائد سنة من يجدد

لَهُا دِينَهَا-

الله تعالی اس است کے لئے بر صدی کے اخر پر ایسے مین کو کھے گا جوائی کے دین کی تحدید کرنے گا۔ "

علا اسلام نے محد و کے لئے جوشر طیس بیان کی بیں، وہ بیر ہیں: ا-وہ علوم طاہر ہ اور علوم باطنہ کا جامع ہو-

۲-اس کے درس و تدریس، تصنیف و تالیف اور وعظ و تذکیرے نفع عام ہو-۳-سُنت کی اشاعت وَترو تے اور بدعت کے خاتے کے لئے کوشال ہو-

۷- ایک صدی کے آخر اور دوسری صدی کے آغاز میں اس کے علم کی شہرت ہواور لوگ ویٹی مسائل میں اس کی طرف رجوع کرنے ہوں۔

پھر ہیہ ضروری نہیں کہ ہر صدی میں ایک ہی مجد و ہو، گزشتہ صدیوں میں ا سے ہر صدی میں ایک سے ذیادہ مجد و ہوئے ہیں۔

ملک العانما مولانا ظفر الدین بهاری (داند ماجد ڈاکٹر مختار الدین احمہ ،علی میں ۔ گڑھ) فرماتے ہیں :

"مجدوالف ٹانی، امام ربانی حضرت شخ احمد سر بندی فاروتی (متولد ۱۱ محرم اک وجے، متوقی ۲۸ مفر ۱۹ سواجے) اور صاحب تصانیف کثیرہ شہیرہ و زاہرہ وباہرہ حضرت شخ محق علامہ عبدالحق محدت وہلوی (متولد ۱۹۸۸ م وجی، متوقی ۱۵۰ اجی) اور میر عبدالواحد بلگرامی صاحب "سنج سابل "متوقی کا اور کے اور میر عبدالواحد بلگرامی

آمندہ صفات میں ممیار صوبی صدی کے جدو، پاسبان دین مصطفے علیہ علوم و بینیہ کے نامور ملئے اور ناشر، دینی حمیت وغیرت کے پیکر، امام الحد ثین بیخ محقق حضرت شخ عبد الحق محد الله تعالی کے دین اور ملی کار نامول کا مختر جائزہ پیش کیا جائزہ پیش کیا جائے گا، انشا اللہ العزیز، مناسب معلوم ہو تاہے کہ اس سے پہلے حضرت کی حیات مبارکہ کا مختر تذکرہ پیش کرویا جائے۔

ا المحد القرالدين بهاري وكالعاماء : ووهوي صدى كي محدوا عظم (ما معداشر قيد وماركور)س ٣٣-٣٣

الماركر الماركر

۵۱۰۵۲ ۵۹۵۸

المام الل سُمَّت عَيْمَ عَبِدَ الحق محدث وبلوى ، شهر د بلى ، ۱۵۹۸ هزر ۱۵۵۱ء میں پیدا ہوئے -ان کے آباء واحد اولیں سے آغا محد ترک خاری ، سلطان محمد علاء الدين حلي ك زيات مين مخارات جرب كرك ويلى مين وارد موت اورباندوبالا مناصب پر فائزر نبے عارا ہے جمرت کے وقت متعلقین اور مریدین کی ایک جماعت ان کے ہمراہ مجی سلم

اب ك والدماجد في سيف الدمين وباوى شير و سخن كا دوق ركھنے والے عالم اور صاحب حال بزرك من عند سلسله عاليد قادريد مين تي الله يانى يى ك مريداور خليفه محازيته تلي

حضرت في في المله اخبار الاخبار "مين ان كم متعدد ملفوظات نقل كے بين، چند

ا مجھے ان او کون پر جرت ہے جو علوق کے لئے کام کرتے ہیں تاکہ ان وسے مزدیک ایمیت ماصل کریں ۔ کام کا تعلق صرف اللد تعالی سے ہے ،

٢-جب ديكما جاتا ہے كہ علماء اور فضلاء جاہ وعرست اور كثر ب اسياب كے ماصل كرف ادر مال ودولت كے جمع كرتے ميں محلوق غدا كے ساتھ الجھتے میں اور اوالی تک میں خاتے ہیں ، او میں شکر کرتا ہوں کہ میں نے زیادہ منین برهااوراکار میں سے میں ہوا۔

التي عبد الحن فد ف درادي في مقل المن المار ان فاق احد ظائ المعظمين، وبل مر ديات في مهدا مي عدت دادي، غدوة المعظمين، وبل من ١٠٠١-٢٧

س-( آئی محقق فرمائے ہیں کہ جھے والد گرامی نے کی و فعہ فرمایا) کی شخص کے ساتھ علی بحث میں جھڑانہ کرنا اور کسی کو تکلیف نہ وینا ، اگر تنہیں معلوم ہو جائے کہ حق دوسری جانب ہے ، تو قبول کر لینا ، ورنہ دو تین بار کمنااگر نہ مانیں تو کمنا کہ ، مدہ کو اسی طرح معلوم ہے ، جو کچھ آپ کہتے ہیں ، وہ کھی ہو سکتا ہے ، جھگڑا ہمی بات کا ؟

۲۰۱۸ میں اپنے پیر آور استادے مجت اور عقیدت ہو تو اس سلسلے میں کسی سے لڑائی نہ کر داور تھستب اختیار نہ کر د، یہ مجت کاکام ہے، جے مجت نہ ہو، وہ کیاکام کرے گا؟ فاکدہ بزرگوں کی عقیدت، مجت ، اور پیروی میں ہو، وہ کیاکام کر رہے گا؟ فاکدہ بزرگوں کی عقیدت ، مجت ، اور پیروی میں ہے ، تم جو جنگ کر رہے ہو، دہ اپنے نفس کے لئے ہے ، نہ کہ بزرگوں کے لئے۔

۵-طریقت کے بہت سے معاملات ہیں، جنہیں اس راہ کے اصحاب ہمت ارائرتے ہیں۔ حقیقت کو بیش ارائرتے ہیں۔ حقیقت کو بیش انظر رکھے کہ اللہ تعالی تمام اشیاء کے ساتھ ہے۔ ایک لحظہ بھی اس خیال نظر رکھے کہ اللہ تعالی تمام اشیاء کے ساتھ ہے۔ ایک لحظہ بھی اس خیال سے نا قبل نہ رہے ، وست ورکیا دور ل بایار ۔ ل

انفاس میں مشغول بتھے، اس حالت میں رحمت جن کی آغوش میں پہنچے میں۔

مسلیل میم حضرت شیخ محقق کوانلند تعالی نے ابتد این سے عقل سلیم اور فهم و دانش کا

بملدانبارالانبارفارى (مبنائي والى)س ١٩٢-٩٣

ا مىدالى ئدىدىدودادى، ئۇمخىل:

وافر حصة عطافر مايا- حافظ جيرت انگيز جديك قوى تقا، خود فرمات بين ا "دواژهائي سَال كي عمر مين دود هر جيم ائت جائے كادا قعد جھے اسطر ح ياد ہے جيسے كل كيات ہو"

والد باجد نے طاہری اور باطئی تربیت پر ہمر پور توجہ دی ، دو تین ماہ میں جرائی پاک پڑھا دیا۔ پھر حضر ب اللہ علی حیوا بحق علوم دیدیہ حاصل کرنے گئے۔ جب عربی نصاب اور منطق دیکام کی کتابوں تک بیٹیج تو مادرا ،النهر ک کے دانشوروں کے باس حاضر ہوئے اور سات آٹھ سال دن راست محنت کر کے علوم دیدیہ حاصل کے باس حاضر ہوئے اور سات آٹھ سال دن راست محنت کر کے علوم دیدیہ حاصل کے باس حاضر ہوئے اور مطالعہ میں صرف کرتے۔

روز اکیس با کیس گھنے پڑھے اور مطالعہ میں صرف کرتے۔

روز اکیس با کیس گھنے پڑھے اور مطالعہ میں صرف کرتے۔

این محنت شاقہ کاذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں

"اگرا تناذوق و شوق مولا تعالی کی طلب اور باطن کی ریاضت میں ہو تا تو معاملہ کہاں تک پینچنا"

ذکاوت و فطانت کاریا عالم تفاکه دوران سبق عجیب عجیب خش اور مفید با تنیں دیمن میں آئیں ،اسا مذہ سے سامنے پیش کرتے ، تووہ کہتے :

"ممتم مم سے استفادہ کرتے ہیں ادر جاراتم پر کوئی احسان مہیں ہے۔" کے

سترہ سال کی عمر میں اس وقت سے مرقبہ علوم سے فارغ ہو سے - بعد ازان ایک سال میں قرآن پاک یاد کر لیا- فارغ التحصیل ہوئے سے بعد ہے عمر صه درس ویدر این میں مشغول رہے -

ت محقق ۲۹۹ هر ۸۸-۸۸ ۱ع مین جماز مندس منتجے ، ۹۹۹ هر ۱۵۹۰

تك وبين قيام كيا- اس دوران في وزيادت ك عاده معد معرسه مين شيخ عبدالوباب

ا ساورا ما النبرے برادور شرین بواس مرسے شائے میں واقع میں مثلا طارا اسر قبر اور کا شغرو غیرو ۱۲ قاوری است عبد الحق محدث واوی وقع مقل

متقی کی خدمت میں حاضر ہو کر علمی اور رُوحانی استفادہ کیا۔ مشکوۃ شریف کے علاوہ تصویف کی چھ کتابیں پڑھیں۔اس اثنار میں شخے ہے اجازت کے کرمدینہ مؤرہ حاضر ہوئے۔ ۲۲سروین الثانی کے ۹۹ سے آخر دجب ۹۹۸ سے تک دہاں قیام کر کے سرکار دوعالم علی کا نوازش مائے بیال سے فیض یاب ہوئے۔ شیخ محقق فرماتے ہیں: "اس فقير حقير نے حضرت خبير بشير نذير عليہ سے جوانعام واكر ام کی بشار تیں یائی ہیں ،ان کی طرف اشارہ شیں کر سکتا۔ "ک

بيعت وخلافت

حفرت سی محقق کو محیان ہی سے عبادت ورباضت کا بحد شوق تھا۔ جول مجول عمر میں اضافہ ہوتا گیا سیر شوق بھی بڑھتا گیا ۔ یمان تک کہ اینے ذمانے کے اولیائے کاملین میں شار ہوئے۔ابتد آوالد ماجد کے دست مبازک پر بیعت ہوئے۔ پھر ان کے ایماء پر سلنلہ عالیہ قادر ہیں مسرت موسی ایات نظمید ملتان (م ۱۰۰ اھ) کے دست اقدس پر بیعت ہوئے اور ان کے فیوض وبر کات سے مستفید ہوئے -محد معظمه مين حضرت في عبد الوياب متنى رحمه الله تعالى سے بيغت كى ،ارشاد وسلوك كى منزلیں طے کیں اور شیخ نے اشیں جار سلسلوں چشنیہ ، قادر سے ، شاذلیہ اور مدنیہ کی

ين محقق مندومتان دايس آئے تو سلسلئه قادر بيد مين بيعت اور خلافت ر کھتے ہوئے ، سلسلنہ عالیہ تقشیند سے بین عارف کائل حضرت خواجہ باتی باللہ رحمہ الله تعالى ك دست من يرست يربيعت موت-جناب محدصادق بمداني في "كلمات الصاّد قين" بين لكهام كي تيخ محقق نے حضرت شخسية عبدالقادر جيلاني رضي الله تعالی عند کے رُوحانی اشارے پرید بیعت کی تھی۔ کے

اس خلی احد اللای: حیات یع عبد الحق عدت داوی

ا سعبدالت محدث واوي، شامحتن:

حضرت في محقق نے اپنی خيات ميار که کا اکثر د بيشتر خصة تصنيف و تاليف مين بسر كيا-ان كي تصانيف وُنيا بھر ميں قدرومنزلت كي نگاؤ ۔۔ ويلھي جاتي ميں، فئ اعتبارے انکی تصانیف درج ذبل عنوانات کے تحت آتی ہیں: (۱) تفسير (۲) تجويد (۳) عديث (۲) عقائد (۵) فقد (۲) تاريخ (۷) تصوف

(٨) نحو (٩) أخلاق (١٠) اعمال (١١) منطق (١٢) سير (١٣) ذاتي حالات (١١٧) خطبات (۱۵) اشعار (۱۱) مكاتب وغيره له

جعرت الله معنى قدس مره كى تصافيف سائه ين-چند مشهور تصافيف كے نام درج

-اشعة اللمغات

معلوة شریف كافارى ميں ترجمه اور شرح عوار جلدون پر مستمل ہے۔اروو میں اس کے ترجمہ کی عدت سے ضرورت محسوس کی جارہی بھی ، چنانچہ مولانا محد سعیدا جر نقشبندی رحمد الله تعالی نے مہلی دو جلدوں کا ترجمہ تین جلدوں میں کیا ان کی علا لہت اور پھروصال کے سبب بیر کام را قم کے دے لگا

را م سے ترجمہ کی چو تھی اور یا ہجو یں جلد محمل کرتی ہے ، چھٹی جلد مولانا منتى محمد خان قادرى كے تعاون سے ممل موسى ب بيد جھ جلديں چھب چى بين ألي جلد مزيد موكى جوزير سكيل هي - نياسب كام فريد مبك سال،

يال مور سك در اجتمام مور ما المناع المور المناع المناع

٢٠-لمعات التنقيح وفي شرح مشكوة المصابيح (عرال) (اس کی جار جلدیں لا مورسے طبع موجی بین)

سات شررت سفر السبعادة (فاري)

MA

٧-مدارج النبوة (قارس)

سير من طيبة كالم مرين اور لا فافي كياب-

۵-اخبارالاخيار (فارس)

ہندوستان کے علماراور مشائخ کا منتند مذکرہ-

٢ - خدب القلوب الى ديار الحبوب (قارس)

تاریخ مدیند کے نام سے اس کارجمہ چھپ چکاہے۔

٢-زيدة الاسرار (عربي)

منا قب سيدنا شيخ عبد القادر جيلاني رحمه الله تعالى تلخيص بهجند الامرار-

٨-زيدة الآثار (تاري)

زبدة الاسرار كاترجمه مع اضافات-

٩٠ ميكيل الإيمان (فارس)

اسلامى عقائدادر مسلك إلى سبت وجماعت-

١٠-شرح فتوح الغيب (فارى)

سيدنات عبدالقادر جيلاني رحمه الله تعالى كي تصنيف مبارك فتوح الغيب كي شرح-

(عربی)

اا-ماثبت با لسنة (عرلى)

ہارہ مہینوں کے اسلامی معمولات ، کتاب دسنت اور طریق اسلامی کی روشنی میں-

رد فیسر خلیق احمد نظامی نے ڈاکٹر ذہید احمد کے حوالے سے سے محقق کی

تفنا نف میں الا کمال فی اساء الرجال کا مھی ذکر کیا ہے اور ساتھ ہی ہے کہ

فهرس النواليف مين اس كاذكر شين هيء حالاتك الاكمال المم ولى الدين رجمه الله

تعالی صاحب مشکوہ کی تصنیف ہے اور مشکوہ شریف کے آخر میں چھیی ہوئی عام

١٢- تخصيل التعرف في معرفة الفقه والتصوف (عربي)

مير كتاب دو قسمون ير مشتمل ب

تصوف کی تعریف ادر اس کی اہمیت بیان کرنے کے بعد سے احد زروق کی

كماب " قواغد الطريقة " ك المالين قواعد كي شرح جن مين علماء طاهر

باطن کے در میان مقاہمت کی را بنمائی ہے

دوتر ي فتم ا

فقد حقل کی اہمیت اور برتری کے میان سے ساتھ سید ناامام اعظم ،امام احمد بن

حنبل اورسيدياغوت اعظم كالذكرد-

١١- فيت المنان بتاليد مذهب النعمان:

مدمب حق کے قرآن یاک اور قوی اجاد بہت سے دلائل۔

پیر عبدالغفار مشیری ثم لا موری نے وہ سام میں پانچار سائل کا مجموعہ شاکع کیا تھا،

مالة خزب الاقدام

تارسات میں مصرت کے محقق نے مالات عوشہ کا ثبوت اور جواز پین

ا ١ ربع الاوّل ٥٢٠ اهر ١٩٣٢ء كوآسان علم ومعرفت كانتر ورختال احاديث نبوب كأعظيم شارح ومن اسلام اور مقام مصطف كامحافظ اور مسلك الل منت كا پاسبان، و نیادالول کی نگامول سے روپوش موکر دہلی کے ایک کو شے میں محواستراحت موا-رحمه الله تعالى وقدس مره -

فينخ بمحقق كى ديني وللمي خدمات

حصرت میخ محقق رحمه الله تعالی نے اپی طویل زندگی دین اسلام کے تفظ اور اس کا پیغام عام کرنے اور مقام مصطفع علیہ کی حفاظت کرنے میں صرف کروی۔ ومان متین کے خلاف انصنے والے منے منے فنٹون کی مئوٹر سرکوئی کی اور مسلک اہل سنت وجماعت كي شاندار ترجماني كي مبالخصوص عقيده فتم موت برداكه والول

مے خلاف علمی و قلمی جماد کیا-

اس دور میں مهدوی تحریک عروج پر تھی، جس کا آغاز سُنت کی ترو تے اور بدعت کے خاتے ہے متعلق تھا-بعد ازاں مدویت کا تصور اس سطح تک پہنچاکہ دین اسلام کے قطعی عقیدے ختم دوت سے فکر اکمیاء اس تجریک کابانی سید محمہ جونیوری كتاتفاكه بروه كمال جو حضرت محمد رسول الله عليسة كوحاصل تقاءوه بجهي بهي حاصل مو حميا ہے - فرق صرف سيہ ہے كه وه كمالات وہال اصالته عنے اور يهال معاليں - اتباع رسول اس در جهد كو چین می است كه امتى مى كى مشل بهو كميات -علامه انن جمر متى ، حضرت على منفى ادر شيخ محقق شيخ عبدالحق محدث دبلوى (رحم الله تعالى) نے اس تخریک کی شدید مخالفت کی ادر مقام مصطفے کے تفظ کا فریف، انجام دیا۔ يروفيسر خليق احمد نظامي لكهة مين:

میده دور طاله مهاربد سیون کامریری کرے سے اور سس و بحور کی حوصلہ ازال کرتے ہے۔ اور سس و بحور کی حوصلہ ازال کرتے ہے۔ صوف کا میا ہے خام نے طریقت کوشر بعت سے الگ کر کے تصوف کا میا گاڑ دیا تھا ، ایسے علاو مشائح کی بے ہو دیوں نے اکبرباد شاہ کو دین سے برگشتہ کر دیا ۔

میر کار دیا تھا ، ایسے علاو مشائح کی بے ہو دیوں نے اکبرباد شاہ کو دین سے برگشتہ کر دیا ۔

میر کار دیا تھا کی ایک وقت وہ تھا کہ

ا بادشاه امتارع شریعت اور عبادت کایابند نها ، وه مشاکح کا مهست عقیدت مند منا ، اور ایک وقت تک خطیه بهی خود پرها کرتا تها-" مل

برایونی ارکان دین اور اسلامی عقائد خال دوت ، کلام ، دیدار اللی وغیره کا تم عراز الله برایونی ارکان دین اور اسلامی عقائد خلا دوت ، کلام ، دیدار اللی وغیره کا تم عراز الله جائے گئے ۔ یسی جانے لگا۔ حضور نبی اکرم علی دوت پر صراحت اعتراضات کے جائے گئے ۔ یسی کی مجاوت کی مجاوت کی مجاوت کی مجاوت کی مجاوت کی جانب کی جانب کی جانب کا جاتی ، مالا اور ایست کی خالف کے اور خزیر کی مجابب کا کی جاتی کی جانب کا حالی جاتی اسلامی تعلیمات کے خلاف کے اور خزیر کی مجابب کا

ات فلی ایر نظای، پرولیسر ای فیران میدند داوی، شام مقل در ساله مرتب الاقدام (مطبی ای ارای اسلامی) من ۲۲ علم کالعدم قراروے دیا گیا، اور ان کی زیارت کو عباوت کاور جددے دیا گیا۔

ظاہر ہے ان حالات میں عقائد واعمال کے ہڑا گوشے میں بگاڑ کا بیدا ہونا
قدرتی امر تھا۔ شخ محقق نے دین تعلیمات کو فروغ دے کراس زہر کا تریاق فراہم کیا۔
شخ نے آکبر کے انتقال پر نواب سید فرید مرتضلی خال کے ذریعے جمانگیر کو تاریخی خط لیخھا، جس کی ایک سطر سے وین اور ملت اسلامیہ کا در دعیکتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ اس خط میں شخ محقق نے ویزیا کی بے ثباتی، عدل وانصاف کی اہمیت، مقام دوت اور انتباع شریعت ایسے مسائل پر کھل کر آگفتگو کی ہے تاکہ جمانگیر اپنے پیش روکی گراہیوں کا مر تکب نہ ہو، اس کے علاوہ شخ نے آگبر کی دور سے دیگر امر اسلطنت کو محمول کھے اور امراء کی دین غیرت کو جوش دلایا۔

امام ربائی، جریو الف ٹانی اور حضرت شیخ محقق (رحمہمااللہ تعالی) دونول ہم عصر بھی ہیں اور پیر بھائی بھی، تجدیدِ اسلام، احیاءِ سُنت اور اما حت بدعت کے سلسلے میں دونوں کا ہدف ایک ہے، البتہ طریق کار دونوں کا بناا بناہے۔ یہ دونیس خلیق احمد نظامی تکھتے ہیں:

"حقیقت ہے کہ دونوں نے ایک بیبات کی ہے، لیکن مخلف اندازین، محدد صاحب کے بیبال انقلائی جوش، سخت گیری اور "برہم ڈن" کے نیر سخت گیری اور "برہم ڈن" کے نیر سخت نفرت اور احیاء نفرے ہیں، تو شیخ محدث کے بیبال بھی ماحول سے سخت نفرت اور احیاء مشت کا غیر معمولی جذبہ ہے ۔ بیری صاحب کی طرح وہ ڈیکے کی چوٹ پر سامت میں کنتے، لیکن کہتے وہی ہیں جو مجدی صاحب کی طرح وہ ڈیکے کی چوٹ پر بات میں کنتے، لیکن کہتے وہی ہیں جو مجدی صاحب نے کہا ہے۔ اس

درباراکبری کے مشہور شاعر اوربے تعظ تفییر سواطع الالهام کے مصنف فیضی کے مطبع کے مصنف میں کے مطبع کے مصنف کیے مطبع کے مسلم کے مطبع کے م

المناق اجر نظای، برونیس : حیات شعر الحق مدت و اوی و من ۱۰۳

كه اسے ي تن محبت و عقيدت على ؟ ي اگر جائے تو قيفي اور ابوالفضل ك فقرو فاقنه اور گوشه نشینی کی زندگی اختیار کی اور ان کے فقر عیور نے کسی طرح کوار انہ كياكه عظمت اسلام يرحزف آئے - فيقى جينا علامه اور مخلص دوست جب صراط منتقم سے بھنگ کیا، تواس کی فرمائش کے باوجود شخ نے اس سے ملنا پہندنہ کیا۔ فنرس التواليف مين سيخ محقق نے جن قدر تندو تيز تبصرہ فيضي کے بارے میں کیا ہے، کی دوسرے معاصر کے بادے میں منیں کیا۔ غیرت ایمانی کا اس ال کے قام سے میکتا ہوا محسوس ہو تاہے ، فرماتے میں : ووقيقى الرجم فصاحب وبلاغنت اور كلام كى يجتلى من متازروز كار نها، ليكن افتوس كراس في اور مراس كران المراس المران المران المراد المراد المران ال المن المان كي بيناني يرلكاليا- حضور عي اكرم عليه كي ملت اور دين والوال من كاور اس كى منحوس جاعت كانام ليت سع بهي ربير يد الله تعالى إن يررجون فرمات، الروه مومن بين

الم حديث في تشر ت اور تروت

علم مديث شالى مندست تقريرا جمم موجكا تقا-جنب الله تعالى كى توقيق سے ي محقق ك علوم ديديد خصوصا علم حديث كي شم روش كي، نيز درس و تدريس اور عنیف و تالیف کو ایک مشن کے طور پر ایتایا پالو مندوستان کی فضا کین تال الله قال مول کی دل تو از صداول سے کوئے اسم منزت والمان المانية كادران سے الله كار كان كے فائدان كى مديدي فدمات كالمخفر مذكره والي من بين كيا ما تائي

يَ مَلْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّلَّ مِنْ اللَّهُ مِ

٥ حضرت شخ تور الحق بن شخ محقق (متوفی ٩ ربثوال ١٥٠١ه) نے جھ جلدوں میں بخاری شریف کی شرح" تیسیر القاری" کے نام سے فاری میں تکھی-انداز وہی ہے ، جو شخ محقق قدس سرہ کا" اشعة اللمعات " میں ہے - نیزشر ح " شاکل تر فدی " لکھی جس کا قلمی نسخہ رامپور کے کتب خانہ میں موجود ہے۔ و شخ نورالی کے بوتے شخ سیف اللہ بن شخ نور اللہ نے "شاکل ترندی" ی شرح "اشرف الوسائل" کے نام سے لکھی۔ 0 . شخ يُورالحق كے دوسرے يوتے شخ محب اللہ نے" صحيح مسلم" كى شرح "المناع العلم" كے نام سے لكھي-ن من الله ك فرزير اكبر حافظ محد الخر الدين في الله عن شرح فارس میں تھی۔ طافظ محمد فخر الدين كے صاحبزادے شيخ الاسلام محمد، والى ميں صدر العبدور کے عبدے پر فائزرے -انہوں نے مخاری شریف کی شرخ چے جلدوں میں لکھی ،جو" تنسیر القاری" کے حاشیہ پر چھیی ہوئی ہے۔ سیخ الاسلام محد کے صاحبزادے شیخ سلام اللہ نے "موطاامام مالک" کی شرح،" شرح محتی محل اسر ار المئوطا" دو جلدون میں تکھی-اس کے علادہ" شرح ويشخ منام الله ك ضاجراد في تيخ محد سالم في رساله" نور الايمان"اور رسأله "اصول الايمان" لتخفاسك غرض میر که شیخ محقق ادر ان کے خاندان نے علوم وینیہ اور حدیث شریف کی جو خدمات جلیلدانجام دی میں ، دوآب درسے لکھنے کے قابل میں۔

اب فلی احد مظام، پرولیسر: حیات تاعید انتی میدانتی میداند

حيات ت عبد الحق يدنك داوي ، من ١٩٨٠ - ٢٥٨

يروفيسر خليق احمد نظامي لكصة بين:

المن وقت شانی بندوستان میں حدیث کاعلم تقریباً فتم ہو چکا تھا، انہوں نے اس وقت شانی بندوستان میں حدیث کاعلم تقریباً فتم ہو چکا تھا، انہوں نے اس تک و تاریک ماحول میں علوم و بن کی ایس شخصوش کی کہ دور دور سے اس تک و تاریک ماحول میں علوم و بن کی ایس شخصوش کی کہ دور س حدیث کا لوگ پروانوں کی طرح تھے کران کے گرد جمع ہونے گے - در س حدیث کا ایک نیا سلسلہ شان ہندوستان میں جاری ہو گیا۔ علوم و بنی خصوسا حدیث کا مرکز فعل ، مجرات سے منتقل ہو کرد بلی آگیا۔ گیار حویں صدی جری کے مردوستان میں لکھی گئی ہیں، ان کا بیشتر حصہ و بلی یا شانی میزد ستان میں لکھی گئی ہیں، ان کا بیشتر حصہ و بلی یا شانی میزد ستان میں لکھی گئی ہیں، ان کا بیشتر حصہ و بلی یا شانی میزد ستان میں لکھی گئی ہیں، ان کا بیشتر حصہ و بلی یا شانی میزد ستان میں لکھی گئی ہیں، ان کا بیشتر حصہ و بلی یا شانی میزد ستان میں لکھی گئی ہیں، ان کا بیشتر حصہ و بلی یا شانی میزد ستان میں لکھی گئی ہیں، ان کا بیشتر حصہ و بلی یا شانی میزد ستان میں لکھی گئی ہیں، ان کا بیشتر حصہ و بلی یا شانی میزد ستان میں لکھی گئی ہیں، ان کا بیشتر حصہ و بلی یا شانی میزد ستان میں لکھی گئی ہیں، ان کا بیشتر حصہ و بلی یا شانی میزد ستان میں لکھی گئی ہیں، ان کا بیشتر حصہ و بلی یا شانی میزد ستان میں لکھی گئی ہیں، ان کا بیشتر حصہ و بلی یا شانی میزد ستان میں لکھی گئی ہیں ، ان کا بیشتر حصہ و بلی یا شانی میزد ستان میں لکھی گئی ہیں ، ان کا بیشتر حصہ و بلی یا شانی میزد ستان میں لکھی گئی ہیں ، ان کا بیشتر حصہ و بلی یا شانی مین دوستان میں لکھی گئی ہیں ، ان کا بیشتر حصہ و بلی یا شانی میں کئی ہیں ، ان کا بیشتر حصہ و بلی کا می کئی ہیں ، ان کا بیشتر کی کئی ہیں کا میشتر کھی ہیں ، ان کا بیشتر کی کئی ہیں کئی ہیں کئی ہیں کا ہیں کئی ہیں ، ان کا بیشتر کی کئی ہیں کئی ہیں کئی ہیں ، ان کا ہیشتر کی کئی ہیں ک

حضرت في محقق قدس سره كى دي غدمات سك بارست ميس چندمزيد

تأثرات ملاحظة مول:

حضرت علامة سيد قاام على آزاد بلعراى نے شخ محقق کے تذکر سن كا غازان كلمات

"وہ صوری اور معنوی کمال کے جامع اور جمال ہوی کے عاشق صاوق منظم اور جمال ہوی کے عاشق صاوق منظم الم المنظم جھے ما اسم منور خین میں سے منی سے اجمال اور مسل سے منز اور کے گذیر میں سے اسم منز اور کے گذیر میں اس کے عضر حالات قادی میں کانسے منظم میں ان کا منز اس کے عضر حالات قادی میں کانسے منظم میں ان کا منز اللہ منز اللہ

 مولوی فقیر محمد بہلمی ، علامہ غلام علی آزاد بلگرامی کے حوالے سے لکھتے ہیں :

"باون (۵۲) ممال کی عمر میں ظاہر و باطن کی جمعیت سے محنت

(قدرت) حاصل کر کے جمیل فرز ندان و طالبان میں مشغول ہوئے اور نشر علوم خصوصاً علم شریف حدیث میں الین طرز سے جو دلایت جم میں کسی کو علائے متقد مین و متاخرین سے حاصل نہ ہوا تھا ، ممتاز و مشتنی میں کسی کو علائے متقد مین و متاخرین سے حاصل نہ ہوا تھا ، ممتاز و مشتنی ہوئے اور فنون علمیہ خصوصاً فن حدیث میں کتب معتبرہ تصنیف کیں ، جو سے اور فنون علمیہ خصوصاً فن حدیث میں کتب معتبرہ تصنیف کیں ، جن پر علائے ذبانہ فخر کرتے اور ان کو اپناد ستور العمل جانے ہیں اور اہل در انش خواص و عوام دل و جان سے ان کے خریدار ہیں۔ "بل

بيشوا عابل عديث نواب صديق حسن خال بحويالي لكصة بن

"مندوستان جب فق ہوا، اس میں علم حدیث نہیں تھا، بلتہ کبریت احرکی طرح کمیاب تھا، یسال تک کہ اللہ تعالیٰ نے ہندوستان کے بعض علاء مثلاً فیخ عبدالحق ترک دہلوی، متوفی ۵۲ اھ اور ان جیسے دوسرے علاء پر اس علم کا فیضان کیا، شیخ دہ پہلے عالم بیں جو ہند میں علم حدیث لاتے اور یسال کے لوگوں کو بہترین اندازیس نیے علم سکھایا، پھریہ منصب ان کے سابل کے لوگوں کو بہترین اندازیس نیے علم سکھایا، پھریہ منصب ان کے صاحبزادے شیخ نور الحق متوفی ۲۲ کا ھے نے سنبھالا۔ "کا (ترجمہ)

تریخ محقق قدس مروکی تصانیف پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں :

(ایشن کی تمام تصانیف علماء کے نزدیک مقبول اور محبوب ہیں ، علماء

المبیں شوق ہے پڑھتے ہیں اور وہ واقعی اس کا بُق ہیں ، ان کی عباوات میں

قوت ، فصاحت اور سلاست ہے ، کان المبیں محبوب رکھتے ہیں اور ول

ا ونقير محمد اللي العالم عدائل العليه عدائل العدائل ا

لطف اندوز بوتے ہیں۔ "(ترجمہ) ملک مولوی فقیر محمد مہلمی لکھتے ہیں

"آب کی نفیلت اور تفید حدیث میں کوئی موافق و مخالف شک نمیں کر سکتا، سی کوئی موافق و مخالف شک نمیں کر سکتا، سی و محالف شک نفیا کی سکتا، سکتا، سی و الله منها کا منها کا منها کا منها کا

بحقاكبذ

اللسنت وجماعت کے مقائد بخب کام مثلاً

الایمان وغیره میں بیان کے گئے ہیں - دُورا خرمیں کھے مسائل کو نزاعی بناویا گیا ہے -ویل میں ہم اس امر کا مختصر ساجائزہ لیتے ہیں کہ شخ محقق نے ان مسائل کے بارے میں کیا کہاہے ؟ اختصار کے بیش نظر صرف ترجمہ پر اکتفار کیا جارہا ہے۔

مركار دوعالم عليسة كي محبت

شیخ محقق کو حضور سید الانبیا مقلیلی سے گری والبانہ عقیدت ومجت تھی جو ہر مسلمان کو ہوئی چاہیے ۔ مدینہ مؤرہ کے احرام کے پیش نظر وہاں نگے یاؤں پھرتے شے۔ سی سرکار دوعالم علیلی کاذکر آتا ہے تو حضرت شخیر ایک وجدانی کیفیت طاری ہوجاتی ہوجاتی ہو ان کا قلم حدود شریعت میں رہتے ہوئے اپنی جولانیاں و کھاتا ہے طاری ہوجاتی مورد شریعت میں رہتے ہوئے اپنی جولانیاں و کھاتا ہے شخص قد سے مراح نے حضور سید عالم علیلی کی بارگاہ میں ایک نعمت پیش کی تھی ،

مناكش الو، ونه حول بيست ايقابش وتومكن،

بای یک بیت مدحش را علی الاجمال اکفاکن مخوال او را خدا الا بیر شرع وحظ وین، وگر بروصف کش میخوای اندر مدحش انشارکن خرام در غم ججر جمالت یا در شول الله جمال خود نما رخے جان زار شیدا شن جمال تاریک شد از ظلم سید کارا ن بیاؤ مالے را ردش از ظلم سید کارا ن

نبی اکر م علائے کی احت کہو، لیکن چو کار تم اس کا حق ادا مبیں کر سے ، اس انتر بیدا کی شعر برزہ کرآپ کی اجہ الی تخریف پر آکتفار کرو۔

نحکم شر بیت اور دین کی حفاظت کے بیش نظر حضور سرور عالم علیہ کو خدا نہ کہو، اس کے علاوہ آپ کی نغر نیف میں جوو صف جا ہو تحریر کروو۔ یارٹ اللہ (مینالیقی کئی آئی آپ کے جم اللہ اللہ سے جمر سے غم میں پر بیفان یارٹ اللہ (مینالیقی کئی آپ کے جم اللہ اللہ سے جمر سے غم میں پر بیفان ہوں ، ایناد یدار عطافر ما نین اور بحت ضادق کی جان پر رحم فرما کیں۔

اور توری کے ظلم ہے و نیا تاریک ہو گئی ہے، آپ تشریف لا نیس ، اور تور است میں ، اور تور است میں ، اور تور است جمان کورو بن فرما ئیس ۔

علم مصطفر (عليسة)

مديث ترافي "م فعلمت ما في السّموات والارض-

المعنى المرتمان، يردنيس : حيات تنامبدالت بديث داوي، مس ١١٨-١١١

حضرت شخ محقق رحمه الله تعالی اس کا ترجمه اور شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں یہ حضور نبی اکرم علیات بیر یہ حضور نبی اکرم علیات فرمایا:

مدارج النبوة کے خطبہ میں فرماتے ہیں:

أيك دوسرى حكنه فرمات ين

"جفرت آدم علیہ السلام کے زما۔ اسے لے کر پہلی و فعہ صور پھو گئے تک جو کھے و نیامیں ہے حضور نی اسرم علیت پر منکشف کر دیا گیا،
یمال تک کہ اول سے آخر تک تمام احوال آپ کو معلوم ہو گئے ۔ آپ نے بعض احوال کی خبر صحابہ کرام کو بھی دی۔ "، سی

ان تصریحات سے ظاہر ہو گیا کہ حضرت شیخ محقق کے نزدیک اللہ تعالی فی است کے اللہ تعالی کے اللہ تعالی کے اللہ تعالی کے معترت تی محقق کے نزدیک اللہ تعالی کے حضرت آوم ناید السلام سے نے رقیام قیام تیام تیام تالی کی شیون اور صفات کا علم عطافر مایا -اسی وسیج ترین علم کو علم ما گان و ما یکون کما جاتا ہے-

ا میدالتی خدت دادی، فی مقتل: اخده اللمعات فاری (مکتبه زریه رضویه سمخر) ن 1 ، م ۳۳۳ میدالتی عبدالتی خدالتی خداری می ۱ مسر ۱ مسر ۲ میدالتی خداری الدون فاری (مکتبه نوزیه رضویه سمخر) ن 1 ، س ۲ میدالتی خداری خداری الدون فاری (مکتبه نوزیه رضویه سمخر) ن 1 ، س ۱۳۳ میدالتی خداری خداری الدون فاری (مکتبه نوزیه رضویه سمخر) ن 1 ، س ۱۳۳

اختيار وتصريف

مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ حضور نبی اکرم علیہ خضرت رہیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ نعالی عنہ کو فرمایا: سیّل (ما نگو)

حفرت شیخ محقق رحمہ اللہ تعالی نے اس کی شرح میں اللہ تعالی کے خلیفہ اعظم متالیہ کی ترح میں اللہ تعالی کے خلیفہ اعظم متالیہ کی تدریت اور اختیار اس میان کرتے ہوئے سال باندھ دیا ہے:

"مطلقا فرمایا مانگو، کسی خاص مطلوب کی تخصیص نہیں فرمائی-اس سے معلوم ہو تاہے کہ تمام معاملہ آپ کے دست اقدس میں ہے ، جو چاہیں ، جسے چاہیں ، ایسے پرورد گارکی اجازت سے دے دیں۔

فَانَ مِن جُودِكَ الدُّنيَا و صَرَّتَهَا ومِن عُلُو مِكَ عِلْمَ اللَّوحِ و القَلَم وُنياواً ثَرَت آپ كَي حَشْنُ كَالْكِ حَدِّ بَيْنِ اور لُورَ و قَام كَاعْلَم آپ دُنياواً ثَرَت آپ كَي حَشْنُ كَالْكِ حَدِّ بَيْنِ اور لُورَ و قَام كَاعْلَم آپ سے علم كابض ہے۔

اگر خیریت دنیا و عقبی ،آر ذو داری بدرگامش بیاد مرجه می خوابی تمنایک بدرگامش بیاد مرجه می خوابی تمنایک اگر تو د نیاد آخریت کی آر دور کھتا ہے ، توان کے دربار میں آ، اور جو جا بتا ہے آر دو کر۔ " مله

ایک دوسری جکنه فرماتے ہیں:

جن دانس کے تمام ملک اور ملکوت اور تمام جمان ، انٹد تعالیٰ کی نفزیر اور کھر فرن سے تمام ملک اور ملکوت اور تمام جمان ، انٹد تعالیٰ کی نفزیر اور کھر فرن سے بی اگرم علیہ کے احاطہ رفدرت و تصریف میں ہتے۔ کے

الثعة المرخات قارى ، ١٥٠٠ م ١٩٩٣

المعات قارى ، ح1، مساسم

المعمد التي حدث والوى والمحقل:

٢٠ ميدالي عدت داوى، ي مومقت:

حضور نی اکرم علی وضہ مقدسہ بیل تشریف فرمابطارالی تمام جمان کا مشاہدہ فرمارے ہیں، جمال جا ہیں نظر یف لے جاسکتے ہیں۔ اس مطلب کو حاضر و ناظر کے عنوان سے تعیر کیاجا تاہے حضرت شخ محقق قدس سرہ فرماتے ہیں :

"اس کے بعد اگر یہ کمیں کہ اللہ تعالی نے نی اکرم علی کے جمیر اقد س کو ایس حالت اور قدرت عشی ہے کہ آپ جس حکمہ جا ہیں بعینہ اس جم مبارک کے ساتھ یا جسم مثالی نے ذریعے تشریف لے جائیں خواہ آسان مبارک کے ساتھ یا جسم مثالی نے ذریعے تشریف لے جائیں خواہ آسان مبارک کے ساتھ یا جسم مثالی نے ذریعے تشریف لے جائیں خواہ آسان مبارک کے ساتھ یا جسم مثالی نے ذریعے تشریف نے جائیں خواہ آسان مبارک کے ساتھ یا جسم مثالی نے دریعے تشریف نے جائیں خواہ آسان مبارک کے ساتھ یا جسم مثالی نے خاص نسبت بر قرار رہتی ہے۔ " ل

سلوك اقرب السبل مين فرمات بين:

علائے است کے کیر قدام اور اختلافات کے باوجود کئی ایک فخص کا اس مسلے میں اختلاف نہیں ہے کہ نی اکرم علاقہ تاویل اور مجاز کے شائبہ کے بغیر ، حقیقت حیات ہے دائم وہاتی ہیں اور اعمال اُست پر حاضر و بائل ہیں اور اعمال اُست پر حاضر و بائل ہیں اور اعمال اُست پر حاضر و باظر ، طالبان حقیقت اور بارگاہ رسالت کی طرف متوجة ہونے والوں کے لئے فیض رسال اور مرتی ہیں۔ کل

اس کے علاوہ ''مدارج البوہ ''فارس جلد اص ۱۲۱ اور ''اشعتہ اللمعات ''فارس جلد ا ص اس بر بھی نیر مسئلہ بیان کیا ہے۔

جسم بدسابير

"حضور ني اكرم طلب كاسابيرزيين يرشيل برتا تفاء كيو بكه زمين جاسك

معرالى دراوى، في مقل المعالية المعالية من ١٥٠

المنافذ الرب السهل بالتوجه الفي مهد الرمنل مراد الرالا فيار) من ١٥٥

کنافت اور نجاست ہے ، و سوپ میں بھی آپ کا سابیہ نہیں دیکھا گیا ، اس طرح علار نے بیان کیا ہے ، تبخب ہے کہ ان بزر گوں نے چراغ کی روشن میں سابیر نہ ہونے کا ذکر نہ کیا ۔ . . . . چونکہ نبی اکر م علیہ میں تور ہیں اور نور کا سابیہ نہیں ہوتا ۔ "ک

وي*دارِ*اللي

اشعنة اللمعات مين فرمات مين:

" مختار سے کہ وُنیامیں بھی اللہ تعالیٰ کادیدار ممکن ہے، لیکن بالا تفاق واقع شین، ہاں حضور سید المرسلین علیہ کے لیے شب معراج واقع ہے۔" میں

حيات انبياء كرام واولياء عظام

مدارج النوة مين قرمات بين:

"انبیار کرام علیهم السلام کی حیات، علی رملت کے در میان متفق نابیہ ہے۔
اور کسی کااس میں اختلاف نہیں ہے کہ دہ ذندگی، شدار اور فی سبیل الله
جماد کرنے والوں کی ذندگی سے کال تر اور قوی ترہے، ان کی ذندگی
معنوی اور اخروی ہے اور انبیاء کرام کی جستی اور ڈنیاوی ہے، اس بارے
میں احادیث اور آثار واقع ہیں۔"
میں احادیث اور آثار واقع ہیں۔"
س

فيز ملاحظه مو:"اشعنة اللمعات "فارس، جا، ص ٢٦٥ · "اشعنة اللمدات "مين فرمات مين :

النبيا أرام حيات حقيق دُنياوى بيد نده بين اور اولياع كرام حيات

مدارج البوة فارس، ج ا، س ۱۱۸ اشعة اللمعات فارس ، ج س، س ۲۲س مدارج البوة فارس، ج ۲، س نه ۲۲س

ا مه همدالین بند دادی، شخ محقق: ۲س عبدالی عدبت دادی، شخ محقق: ۳س عبدالی عدبت دادی، شخ محقق:

اخروی معنوی ہے۔ "کے

جذب القلوب مين فرمات بين

رون میں مشاکئے نے کہا کہ میں نے جار اولیار کرام کوپایا، وہ قبروں میں اس طرح تصریف کرتے ہے، اس طرح ظاہری حیات میں کرتے ہے، یال سے ذیادہ -" میں میں کرتے ہے،

ستماع موتي

: حِذْبِ القلوبِ مِين فرماتِ بين

و تمام الل سنت وجماعت کاعقیدہ ہے کہ تمام اموات کے لئے جائے اور سنے والے ادر اکات ثابت ہیں۔ "سل

زبارت قبور

" جمام مومنوں کی قبروں اور ان کی رُوحوں کے در میان ایک دائمی نسبت ہے جس کی بنار پروہ ذیارت کرئے والوں کو پہچانے ہیں اور انہیں سلام کہتے ہیں اور انہیں سلام کہتے ہیں اور انہیں سلام کہتے ہیں اس کی دلیل میدہے کہ ذیارت تمام او قات میں مستحب ہے۔" میں

زيالأنت زوضه الور

"جدب القلوب" من فرمات مين

"خطرت سيد الرسلين علي كانيارت وافضل سنول اور مؤكده مسخات

اشعة اللمعات ج ۳ ، س ۱۰۲۰ م

عِدْتِ القَالُوبِ قارى (مِلْمِعْ تُولِيَّسُورْ لَكُونُو) سُ النَّالُوبِ الْمُعْ لُولِيَّسُورُ لِكُونُو) سُ الن المُنْ النَّذِي النَّالُةِ السَّامُ وَالْمُعْ الْمُؤْمِنُونُ لِكُونُونِ لَكُونُونِ النَّالُةِ الْمُؤْمِنُونَ

المعادية القلوب فارى (طبع أولكشور للمنو) من ١٠١١

ا مرالی عدت داوی، شرحین ۲- مرالی عدت داوی، شرحین سامرالی عدت داوی، شرحین

میں ہے۔ اس پر علمائے دین کا قولی اور فعلی اجماع ہے۔ "ک توسل اور استعانت

"جذب القلوب" مين فرمات ين

"حضور نی اکرم علی نے وَعاما نگتے ہوئے کہا: تیرے نی کے طفیل اور ان انبیا رکرام کے طفیل جو مجھ سے پہلے ہوئے ، اس حدیث سے وصال سے پہلے اور اس کے بعد دونوں حالتوں میں توسل خارت ہے - نی اگرم علیہ کو انبیا رکرام علیم الصلاة ، اگرم علیہ کی فاہری حیات مبارکہ میں اور دیگر انبیا رکرام علیم الصلاة ، والسلام کے وصال کے بعد ، جب دیگر انبیاء کرام علیم السلام کے وصال کے بعد توسل جائز ہے ، توسید الانبیاء علیہ وعلیم الصلاة والسلام سے بعد توسل جائز ہوگا، بلعہ اس حدیث کی ہار پر بعد الدوصال اولیا رکرام سے توسل کا قیاس کریں توبعید نہیں ہے ، ہاں اگر حضور سید الرسل علی اللہ کی خصوصیت پر دلیل قائم ہو جائے ، تو قیاس در ست نہ ہوگا، گر دلیل کی خصوصیت پر دلیل قائم ہو جائے ، تو قیاس در ست نہ ہوگا، گر دلیل

اشعة اللمعات مين فرمات بين:

"امام غزالی نابیہ الرحمہ نے فرمایا کہ ڈندگی میں جس بستی سے مدوطلب کی اس جاتی ہے ،ان کے وصال کے بعد بھی ان سے مدوطلب کی جائے گی " سی ان سے وصال کے بعد بھی ان سے مدوطلب کی جائے گی " سی "اشعت اللمعات" فارسی جلد سوم میں تفصیلی گفتگو کے بعد فرماتے ہیں:
"اشعت اللمعات" فارسی جلد سوم میں تفصیلی گفتگو کے بعد فرماتے ہیں:
"منکرین کی خواہش کے بر عکس اس جگہ کلام طویل ہو حمیا ، کیونکہ

مِدْبِ الْقَلُوبِ (فَارِی) من ۲۱۰ مِدْبِ الْقَلُوبِ (فَارِی) من ۲۲۱ مِدْبِ الْقَلُوبِ (فَارِی) من ۲۱، من ۲۱۵ ا مبدالی در شده اوی بیشخ محقل: ۱ سامبدالی در شده اوی بیشخ محقل: ۳ سام عبدالی در شده داوی بیشخ محقل:

ہمارے ذمانے کے قریب ایک فرقہ بیدا ہو گیاہے، جو اولیا راللہ سے استداد کا منکر ہے اور آن کی طرف توجہ کرنے والوں کو مشرک اور بُت پر ست قرار ویتا ہے۔ اور جو منہ میں آتا ہے کہ ویتا ہے۔ "ل

شفاعت

ایک حدیث کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں

ال حدیث سے معلوم ہو تاہے کہ آگر فاسقول اور گناہ گاروں نے دُنیاش اس کا الل طاعت و تقویٰ کی کوئی امداد اور خدمت کی ہوگی، تواخرت میں اس کا منتجہ پائیں گے اور ال کی شفاعت اور امداد سے جنت میں جائیں گے " نا کہ امام این ماجنہ کی روایت کر وہ حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن تین گروہ شفاعت کر بی ہے۔

النبيار، پيرعلار پيرشدار، اس كي شرح ميں فرماتے ہيں:

رامت کی مناء پر ہے ، ورنہ تمام اہل خیر مسلمانوں کے لئے شفاعت ثابت و کرامت کی اور تی کی مناء پر ہے ، ورنہ تمام اہل خیر مسلمانوں کے لئے شفاعت ثابت ہے ۔ اس سلسلے میں مشہور حدیثیں وارد بین ، خواہ گناہوں کی عشش کے اسے ہویادر جات کی بلندی کے لئے ، اور شفاعت کا انکارید عت اور گر ای سے جینے کہ خوارج اور بعض معتر لدکا ند ہر ہے ۔ سی

مخفل مبااد

مدارج النبوة" مين قرمات بين

الدانب سن حضور في اكرم عليه كي ولادت باسعادت يرخوشي اور

Superior Contract Con

ا میدالتی دند دادی شاختن ۲- عبدالتی دند دادی شاختن من میدالتی دند دادی شاختن از در در میدالمیات (فاری) می میداد میداد میداد در در میداد م

مرت کا اظهار کیا ، اللہ تعالیٰ نے اس کی بدولت اس کے عذاب میں شخفیف فرمادی اور سوموار کے ون اس سے عذاب اٹھا لیا ، جیسے کہ احاد یث میں آیا ہے ۔ اس جگہ میلاد منانے والوں کے لئے دلیل ہے جو سرکار دوعالم علی کے دلادت باسعادت کی رات خوشی مناتے ہیں اور مال خرج کرتے ہیں۔ ابد الب جو کا فر تھا اور اس کی ندخت قرآن پاک میں نازل ہوئی۔ اُسے حضور نبی اکر م علی کے دلادت باکر امت کی خوشی منانے ہوئی۔ اُسے حضور نبی اکر م علی کے دلادت باکر امت کی خوشی منانے برادی گئی۔ اُسے حضور سرکار دوعالم علی کے دلادت باکر امت کی خوشی منانے برادی گئی۔ مسلمان جو محبت اور سرور سے مالا مال ہے اور اس سلسلے میں برادی گئی۔ مسلمان جو محبت اور سرور سے مالا مال ہے اور اس سلسلے میں مال خرج کرتا ہے ، اس کا کیا عال ہوگا ؟ لیکن سے ضرور ی ہے کہ عوام میں پیدا کر دہ بد عقوں مثلاً گانے ، حرام آلات کے استعال اور مشرات سے خالی ہو، تاکہ طریقہ کبد عت محرومیت کا سبب نہ ہو۔ "ک

ايصاكِ تُواب

وو يمكيل الأيمان المين فرمات مين:

"مردول کے لئے ذروں کی وُعاوُل اور بدویت تواب صدقہ دینے میں اہل قبور کے لئے عظیم نفع ہے، اس سلسلے میں بہت سی صدیثیں اور آثار وارد میں، نماذ جنازہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔" کا اس کے علاوہ اشعنۃ اللمحات، جا، ص عوم کے مملاحظہ ہو۔

عرس

"ماثبت بالسنة" بين قرمات بين:

"مغرب سے بھن مناخر بن مشائخ نے فرمایا کہ جس دن اولیار کرام بارگاہ

رارج البنوة (فارس) . معیل الایمان فارس (غیع صحفو)س ندے - ۲ ک

ا مرد التى عدت داوى مطع محقل: ٢ - مرد التى غدت داوى مطع محقق:

عرست اور مقامات قدس میں جینچے ہیں، اس دن باقی د نول کی نسبت زیادہ خیر دبر کت اور نور انبیت کی امید کی جاتی ہے اور بیر ان امور میں سے ہے جنہیں علمائے متا خرین نے مستحسن قرار دیاہے۔"ک

مزارات پر گنبداور عمارت بنانا

شخ محقق رحمه الله تعالى فرمائة عيل

اس الناس ال

قادربيت

و النه حقير أنك ما مسكة وكركي كيا حيثيت أور عبال منه وكركيا

ت عبد التي محدث دادي، فتع مقتل المستران المستوادة فازي (عربي اردو، ملى الادر) س ۲۲۳ الله عبد التي محدث دادي، فتع مقتل المستران مشرع مشرال مقادة فازي (مكته فه لوديه ر مسور استحر) س ۲۷۱

جاسکے۔"کہ

اں جگہ حضرت ہیر مہر علی شاہ گولڑوی قدس سر دکا ایک ارشاد پیش کیاجا تا ہے جود کچیسی ہے خالی نہیں ہے فرہائے ہیں:

سجان الله اسیدنا قطب الا قطاب کی شان مبارک کا کیا کهنا؟ حضرت شخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ الله تعالی جو جید عالم بھی ہے - جب انہوں نے کتاب نتوح الغیب تالیف محبوب سجانی کی شرح کیصے کا جسم ارادہ کیا توان کے دل میں الیں دہشت پیدا ہوئی کہ قلم اٹھانے کی جرائت نہ رہی۔ تا ایک پاپیادہ لا ہور حضرت شاہ ابد المعالی رحمہ الله تعالیٰ کی خدمت میں اس غرض کے لئے حاضر ہوئے کہ وہ بر ذخی طور پر جناب سلطان اولیاءو جان اصفیاء سے شرح کلھنے کی اجازت طلب فرما کہ انہیں سر فراز فرماویں - چو تکہ شاہ ابد المعالی سیدناغوث اعظم کے ساتھ محبت اور تعلق بر ذخی میں گانہ اور وحید الد جرگزرے ہیں ، انہوں نے اجازت حاصل کر

(ملقو ظات مهربيه (طبع گولژه شريف)ملقوظ ۱۰۵ اص ۱۰۵)

"اخبارالاخیار" میں مخدہ ہندو متان کے مشائے کرام کا تذکرہ ہے ، لیکن شخ محقق قدس مرہ کا خسنِ عقیدت دیکھئے کہ انہول نے سب سے پہلے سیدنا غوث اعظم شخ سید عبدالقادر ، جیلانی رضی اللہ تعالی عنه کا تذکرہ کیا ہے-

متلك

حضرت شیخ محقق مسلک المل سنت وجهاعت کے امام ہیں ، ان کے عقا کد کا مختصر جائزہ کر شنہ مشفیات میں ہیں کیا گیا ہے۔ حضرت شیخ کے عقا کد اور معمولات اس میرالی عدد درادی ، شخ مختل : شرح نوح النیب فاری (طبع الحدی) مسمس

وہی ہیں، جو حضر سالم ربانی بجد و الف عانی رحمہ اللہ تعالی کے ہیں۔ تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو: -"مسلک امام ربانی"، طبع لا ہور ،از مولانا محمد سعید احمد نقشبندی رحمہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ، یمی عقائد و معمولات حضر ت شاہ ولی اللہ محدت وہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ملتے ہیں - "القول الجی کی بازیافت "از حکیم سیّہ محمود احمد برکاتی میں تفصیل و یکھی جاسمی ہے ۔ یہ مقالہ رضا اکیڈی ، لا ہور نے طبع کیا۔

علاء ويوبند اكرچه في محقق كانام احرام سي ليت بين و تا بم وه اسيد منتب

فكركا تعلق ،ان سے قائم كرنے كيلئے تيار نہيں ہيں۔

مولوی انور شاہ تشمیری کے صاحبزادے مولوی انظر شاہ تشمیری استاد تفسیر ، وارالعلوم و بوبید کا ایک اقتباس ملاحظہ ہو ، جس میں وہ خاموشی کی زبان میں مہت کچھ کرنے میں :

"ایک عرصہ تک میرا خیال میہ رہا کہ دیو بعد کو اپنا تعلق حضرت شیخ عبد الحق محدث وہوی سے کیول نہ قائم کرنا چاہیے ، غالبًا ہندوستان میں اپنی مخصوص تو عیت کے اعتبار سے حدیث کے سلسلہ میں ان کی خدمات کچھ جو اہر پارے تیار ہوئے میں ، انہیں تو جائے و شیخے ، ان کے صاحبزادہ شیخ فور الحق کی شرح خاری بھی ایک زمانہ میں معروف و متد اول رہی۔ اس خانوادہ کی خدمات علمارولی اللی کے کہند کی طرح آگر چہ جلیل ووقع

مرحوم كالجى بمر حال تعبر ما

پھر بیرائے بھی بدل می ، اول تو اس دجہ سے کہ بیخ مرحوم تک ہماری

ات فالديك مرك رو فراردا في والات به ( حرف قادري)

سند ہی نہیں پہنچتی - نیز حضرت شخ عبدالحق کا گر کلینہ دیوبدیت سے جوڑ بھی نہیں کھاتا - غالباً میری بات بہت سول کوچو نکاد ہے وال ہو، گر اس موقع پر میں ایک جلیل اور صاحب نظر عالم کی رائے میں اپنے لئے بناہ ڈھونڈ تا ہوں ، سُتا ہے کہ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری مرحوم فرماتے ہے کہ دشتامی اور شخ عبدالحق پر بعض مسائل میں بدعت دسنت کا فرماتے ہے کہ "شامی اور شخ عبدالحق پر بعض مسائل میں بدعت دسنت کا فرت واضح نہیں ہو سکا - "ہیں اسی اجمال میں ہزارہا تفصیلات ہیں، جنہیں شخ کی تالیفات کا مطالعہ کرنے والے خوب سمجھیں گے ۔ "ل

حضور نبی اکرم علی کے علم شریف کی وسعت کی نفی کرنے کے لئے حضرت شیخ محقق قدس سر فاکانام ناجائز طور پر استعال کیا گیا۔"
مولوی خلیل احمد البیٹھوی لکھتے ہیں:

"اور شخ عبدالحق روایت کرتے ہیں کہ مجھ کو دیوار کے بیجھے کا بھی نظم منیں۔" میں

حالاتکہ شیخ مجتق نے تصرت کی ہے کہ

"این سخن اصلے ندار دور دایت بدال صحیح نشدہ-"سل

(ترجمہ)"اسبات کی کوئی بیناد نہیں ہے اور اس کی روایت بھی صحیح نہیں ہے۔"
مادوہ ازیں جضرت شن نے بیات بطور حکایت نقل کی ہے ، روایت ہر گر نہیں کی۔
حکایت ور دایت میں زمین دا ال کا فرق ہے، جیسے کہ اہل علم پر مخفی نہیں۔
حکایت ور دایت میں زمین دا ال کا فرق ہے، جیسے کہ اہل علم پر مخفی نہیں۔
جاطور پر کما جا سکتا ہے کہ پر بلی ، بدایوں ، خیر آباد اور رامپور کے علاء

اساتمررشار باوي أمام يجوم رساكل حمد دوم (مديد بالثبك من مراجي) من ١٠١

بحرامة سيدالانبياروالمرسلين عليسك

# بست الله الرحين الرحيم

شخ محقق حضرت شيخ عبدالحق محدث دبلؤي وجمه الله تعالى است دوركى نابغة روزگار شخصیت تھے، انہول نے صرف علوم دیدیڈ پر تھے ہی نہیں تھے، ملحہ با کمال مشائع کی خدمت میں رہ کر ان پر عمل پیرا ہوئے کی تربیت بھی حاصل کی تھی، وہ شریعت وطریقت کے جامع ، دریائے علم ومعرفت کے شنادر ، اور اخلاص و تقوی کے بيكر يقط ان كى بر تحرير منتخب اور وين متين كى تصحيح ترجمان بيم ، ورج ديل سطور ميس ال كي مانية ناذ كتاب "تَنْخَصْيَل التغرف فني معزفته الفقه والتصوف"كا مختر تعادف بين كياجار باب حضرت في محقق في اس كتاب كودو حصول ير تقسيم كياب والمراق المراج المناس المناس المالية المراس كالميت بيان كرف كالعاد شارح حارى حفرت شخاحد دروق رحمه الله تعالى كى كتاب قواعد الطريقة في الجمع بين الشريعة و الحقيقة" كا الما ين قواعد بقل كرك ال كاشرة كي كي بي علماء طامرو المن سك در ميان مفاهمت كاراستد ميوير كيا كياسي رومري فيم عن فقر، فقراء أورد يكر متعلقه امور بيان كر صح من من ، اس بشم مين أمام العظم أند حليفية رحمه الله تعالى ك حالات اور مناقب ميل سي ميان كرب في من علاده فقد حقى كى عظمت ميان كرن يك يعد إِمَامُ احْدِينَ حَنْبِلُ رَجْمَهُ اللَّهُ تَعَالِي مِنْ احْوَالْ مِن قَدَرَ تَفْصِيل من الله الله بین ، چونکہ سیدنا غونت اعظم رفنی اللہ تغالی ان کے ندہب پر منظام مناسبت سے ان کا کھی تذکرہ کیا گیاہے

تصوف اوراس کے متعلقات کابیان

اس قتم میں تصوف کی تعریف، اس کی اہمیت، اور اس کا اشتقاق بیان کرنے کے بعد اس فلط خیال کی تردید کی ہے کہ صوفیہ کا دجود اسلام کے دور اوّل میں نہیں تھا، باعد یہ فرقتہ بعد کے زمانے کی پیداوار ہے ، اس سلسلے میں انہوں نے سید الطاکفہ حضرت جنید بغد ادی رحمہ اللہ تعالی کا یہ فرمان نقل کیا ہے کہ:

"ہمارے طریقے کی بنیاد کتاب وسنت پرہے اور ہروہ طریق جو کتاب و سُنت کے خلاف ہوباطل اور مرود دہے۔"

ان کابیہ فرمان بھی نقل کیاہے:

"جس شخص نے حدیث نہیں سی اور فقہا کے پاس نہیں بیٹھا اور بااوب مصر است سے اوب سیکھا دہ اسے بیر و کاروں کو بگاڑو ہے گا۔"
مصر است سے اوب نہیں سیکھا دہ اسے بیر و کاروں کو بگاڑو ہے گا۔"
اس کے بعد حضرت شیخ محقق نے شارح مخاری سیدی احمد ڈرٹروق رحمہ اللہ تعالیٰ کی سیدی۔

قواعدُ الطَّرِيقَةِ في الجمع بين الشريعة والحقيقة الطَّرِيقة في الجمع بين الشريعة والحقيقة الطَّرِيقة في الجمع بين الشرك بي الله وراصل ايك عارف بالله تعالى على الله واعد نقل كرك ال كالمرادر صوفيه ك در ميان مفاهمت كى بهترين كوشش م اور دونول في علما مرادر ميان مياندروى كاراسته تجويز كيا ب-

صوفیہ کرام کے مانے والوں کی تعداد آگر چہ ہر دور میں بردی کثرت کے ساتھ پائی گئی ہے، تاہم ان کے تاقد میں اور ان پر اعتراض کرنے والے بھی ہر دور میں پائے گئے ہیں، دور قدیم میں صوفیہ پر کڑی تنقید کرنے والوں کے سر خیل، مشہور نفاد اور محدث علامہ ابن جوزی ہوئے ہیں۔ حضرت شیخ ذروق فرماتے ہیں کہ ان

حضرات کی تصانف ہے بھی فائدہ حاصل کیا جاسکتا ہے ، لیکن اس کے لئے تین شرطیں ہیں :

ا-اعتراض كرنے والول كى نيك نيتى يرشبه نه كيا جائے

٢- جن حضرات براعتراض كيا كياب ان كاعد وسليم كياجات يا تاويل كي جائد المسليم كياجات يا تاويل كي جائد المسلم الما بي سوج التي عد تك محدود ركف -

اگران شرائط کو ملحوظ رکھا جائے توانسان غلطی کے مقامات سے محفوظ رہ سکتا ہے اور علی وجه البصیرة اسے لئے راستہ متعین کر سکتا ہے۔

حضرت شیخ نے منکرین کے انکار کی وجوہ بھی بیان کی بین اور ان کابول کی شائدہی بھی کی ہے جن کے مطالعہ سے مخلص علما ہے منع کیا ہے ، اس کے باوجودوہ تصوف کی ایمیت کا انکار نہیں کرتے ، بلتہ تصوف کو فقہ سے اہم قرار دیتے ہیں ، اس کے ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ تصوف بغیر فقہ کے صیح نہیں ہے ، ۔ تصوف کا حاصل یہ ہے کہ انسان اپنا تغلق خالق اور مخلوق سے درست رکھے اور دونوں کے حاصل یہ ہے کہ انسان اپنا تغلق خالق اور مخلوق سے درست رکھے اور دونوں کے حقوق ادارک سے مروری احکام شرعیہ تفھیہ کاعلم بی نہیں ہے وہ شیطان کا کھلونا تو من سکتا ہے ، اس داستے کار ابنی نہیں ہو سکتا ۔

حضرت سیدی شخ ذروق نے اعض او گول کے اس خیال کا بھی رد کیا ہے کہ صوفی کا کوئی فد بہت منیں ہوتا، لیعنی وہ غیر مقلد ہوتا ہے ، شخ فرمائے ہیں کہ اکابر صوفیہ کرام کمی نہ کمی انام مجتند کے بیروکار شقے ، لیکن وہ ایسے طریقے کو ترجے دیے شخصوری میسر ہو۔

حفرت شیخ نے ساع کے بارے میں برای تفصیلی مفتلوی ہے ، حفرت شیخ محقق فرمائے بین اختلاف کا خلاصہ میہ ہے کہ اس جگہ تین قول بین : ا- فقہاء کے ند جب پررائج قول میر ہے کہ ساع جرام ہے ،

۲-محد ثین کے نزدیک مباح ہے،

۳- صوفیہ کے مسلک کے مطابق تفصیل ہے، جیسے کہ مشہور مقولہ ہے کہ ساع اس کے اہل کے لئے مہاج ہے۔

حضرت سیخ زردق فرماتے ہیں کہ حالت ضرورت ساع جائز ہے ، مختلف اقوال نقل کرنے کے بعد قاعدہ نمبر ۱۸ میں فرماتے ہیں :

"بیرسب اس وقت ہے جب آلات کے بغیر ہو، ورنہ عبر ی اور ابر اہیم بن سعد کے علاوہ سب اس کی حرمت پر متفق ہیں۔"

ساع ضرورت کے وقت اور شرائط کی رعایت کے ساتھ جائزہے، تاہم اس سے خرابیال پیدا ہونے کا خطرہ ہے، جیسے وہ مخل ذکر مفاسد سے خالی نہیں جس میں مر داور عور تیں، فاسق اور اہل غفلت موجود ہول، اس لئے حضرت شخ زروق رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس سلسلے ہیں اہل علم کے دو موقف ہیں:

ا- جوحطرات برائی کے راستوں کے بعد کرنے کے قائل ہیں وہ ساع سے
بالکل منع کرنے ہیں، تاکہ ایسانہ ہوکہ ساع کسی ممنوع اور مکروہ تک پہنچا

وہے۔

۲- جو حضر ات برائی کے راستوں کے ہدکر نے کی طرف توجہ نہیں دیے دہ
اس صورت سے منح کرتے ہیں جمان باطل اور نا جائز کام پایا جائے۔
پھر فرماتے ہیں کہ پہلا قول زیادہ مخاط، محکم اور ذیادہ سلامتی والا ہے له
اسکے بعد دہ ضرور تیں بیان کی ہیں جو ساع کی طرف داعی ہیں۔ تک
علادہ ازیں ساع کے قائلین کی بیان کر دہ تین شر افکا بیان کی ہیں : سی
ا-وتت موزوں ہو، مجکہ مناسب ہوادر سائتی ہم خیال ہوں۔

ساس قاعده تمير سام

الما قاعده تمبر ۲۲

اس قاعدہ تمبرا ۲

٢- فراغت بهو يعنى شرعى اوز عادى اعتبار نسه كوتى زياده الهم امر در پيش نه بو-

۳- سینه نفسانی خوارشات سے پاک ہو-وجد اسکی حالتین اور اسکے احکام

ذکر اور ساع کی مجافل میں بعض او قات حاضرین میں ہے کسی پر ایک خاص حالت طاری ہو جاتی ہے جس کی بنا پر وہ حرکت کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے ، اس کے بارے میں شیخ فرماتے ہیں :

"صرف اس دفت حركت كرے جب حال كاغليم مو"ا

اگراس مجف پر حال کا غلبہ نہ ہواور اس کے باوجودوہ حرکت کرے توریکھنے

والاتين حال سے خالى نہيں ہوگا، اس سے كم درجہ سے تو خاموش رہے ، اس سے بلىد

مرتب ہو تواہے منع کرے اور اگر اس کا ہم مرتبہ ہے تواہے تبیہ کرے۔

بعد ازال جفرت شیخ زروق نے وجد کے احکام بیان کے ہیں۔ مل جفرت

میج عبدالی محدث دباوی نے تصوف کی مشہور ادر بدیادی کتاب "تعرف" کے حوالے

مع وجدى كى تى تعريفي نقل كى بين و حضرت شخالوا لحسن تورى رحمه الله تعالى فرمات

ا د جد شوق کا دہ شعلہ ہے جو انسان کے سرسر طاہر ہو تا ہے ، تو اس

خالبت کے دارد ہونے پر اعضاء میں خوشی یاغم کی وجہ سے اصطراب

طاہر موجاتا ہے۔"

مفرت تنج محقق فرمات بين

و مشارع کے فرمایا کہ وجد جلد دائل موجا تا ہے ، محبت کی مرمی بر قرار رہتی

ہے جوزائل میں ہوتی۔ "

اب قاعده نمر ۲۸

اب تاعده بمبرس

بعض مشائخ نے فرمایا:

"وجد الله تعالى كى طرف سے مقام مثابدہ كى طرف ترقى كى بشار تول كانام ہے۔"له

شُنْ ذرق فرماتے ہیں کہ اگر حالت وجد ہیں انسان کا اختیار اور صبطہا تھ سے
جاتارہ اور یہ حالت تکافف کے بغیر پائی جائے تو اس شخص کا تھم وہی ہے جو مجنون کا
ہے اس حالت ہیں اگر فرض اوا کرنے سے رہ گیا تو اس کی قضا لازم ہے ، کیونکہ یہ
حالت اگر چہ غیر اختیاری ہے ، لیکن اس کا سبب (ساع ، ذکر وغیرہ) اس نے اپنے
اختیار سے اپنایا ہے ۔ اس حالت ہیں اگر اس سے کوئی غیر مشروع فعل سر ذو ہوجائے
تو وہ لاکن اتباع نہیں ، اس سلسلے میں چند بزرگوں کے واقعات چین کے ہیں ، مثلا
تو وہ لاکن اتباع نہیں ، اس سلسلے میں چند بزرگوں کے واقعات چین کے ہیں ، مثلا
م صدرت شخ ابو الحن نوری نے اپنی گردن جلاد کے سامنے چیش کردی ،

م صدرت الد محزرہ جی کے لئے جاتے ہوئے کو کیس میں گر گئے انہوں نے امداد
کے لئے کسی مخلوق کو نہیں بھارا ،

ے شیخ شبلی نے خاص حالت میں اپنی داڑھی صاف کر دی –اور مال دریا میں میں اپنی داڑھی صاف کر دی –اور مال دریا میں م مینیک دیا –

ای ضمن حضرت شخ زردق نے وجد کی تین قتمیں ادران کی علامات بیان کی ہیں:

ا-دجد کے دوران ایبامطلب محسوس ہوجو علم، عمل یا حال کافا کدہ دے اور

اسے استراحت کی حاجت محسوس ہو توبید حقیقی اور معنوی ہے۔

۲-صاحب وجد کی توجہ خوش آوازی اور اشعار کی موزو نیت کی طرف ہو،

اس کے ساتھ نفس ہیں گرمی اور اضطراب محسوس کرے توبید وجد طبعی ہے۔

اس کے ساتھ نفس ہیں گرمی اور اضطراب محسوس کرے توبید وجد طبعی ہے۔

س-صرف حرکت اس کے پیش نظر ہواور اس کے بعد بے چینی پیدا ہواور

اب قاعده تمبر ۱۳

جسم میں سخت گرمی ہو تو نیے وجد شیطانی ہے۔اله

چر فرماتے ہیں کہ اموال اور عزنوں کی طرح عقلوں کی حفاظت بھی واجب ہے، اہذا جس شخص کو یہ معلوم ہو کہ میر کی عقل ساع سے معلوب ہو جائے گی، اس کے لئے ساع بالا تفاق ممنوع ہے، کیڑوں کا بھاڑنا بھی جائز نہیں کہ یہ مال کو ضائع کرنا ہے کا اساع بالا تفاق ممنوع ہے، کیڑوں کا بھاڑنا بھی جائز نہیں کہ یہ مال کو ضائع کرنا ہے کا (ظاہر ہے کہ یہ حکم اس وقت ہے جب قصد آکیڑے بھاڑے غیر اختیاری حالت میں تومعذور ہے کا آن)

مزید قرماتے ہیں کہ عاشقانہ اور قصیح اشعاد کا پڑھنا، اشعار کا بلند آواز ہے پڑھنا، منظوم کام سن کر طبیعت میں میلان کا پیدا ہو نامشاہدہ کے حصول ہے بحید ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جلال، نفس کے قائم ہوئے ہے بائع ہے۔ اشعار نفس کی پیند بدہ اور قابل ستایش چیزوں میں شامل ہیں۔ جس شخص کے دل پر جن کا نور جلوہ گر ہواس میں غیر کا حصہ باتی شیس رہتا۔ ہی وجہ ہے کہ اکابر صحابہ کرام اور محققین صوفیہ نے شعر و شاعری میں نبیس لی۔ سف

وجد کا مذکرہ آگیاہے تو بعض آگابر محققین کے ارشادات بھی ملاحظہ فرمائیں۔

بعض سعاد تمندون کو ذکر اور سائ کی عمل میں حالت وجد وجذب طاری ہو جاتی ہے ،

لغت میں وجد کا معنی ہے پالینا ، صوفیہ کرام کے نزدیک اللہ تعالی کی طرف سے وار د

ہونے والے الوار و تجلیات اور کیفیات روحان کیا لینائر او ہے ، جذب کا لغوی معنی

معنیجناہے ، صوفیہ کرام کی اصطلاح میں جذب سے کہ اللہ تعالی کی محبت کا اس قدر
غلبہ ہوجائے کہ توجہ تمام ماسوی اللہ تعالی سے ہے کہ اللہ تعالی کی محبت کا اس قدر
حضرت شاہ عبدالعزیز محدث والوی قدش مرافر مائے ہیں :

אינ מין אין די דושנה אינ די

خواہشات تو کجادہ خود اپنے آپ سے بے خبر ہو جائے، جیسے کہ ایک معمولی تو کربادشاہ کی خطمت و شوکت معمولی تو کربادشاہ کی خطمت و شوکت کو دیکھ کر اپنے آپ اور تمام لذتول سے غافل ہو جائے، اس صورت میں خود بخود تضائے الیمی پر رضاحاصل ہو جاتی ہے (ترجمہ) "ل

وجدوجذب كى كيفيت تين حال يدخالي نهين:

ا۔ کی شخص پر اللہ تعالیٰ کی مجبت کا غلبہ حقیقۂ طاری ہوجائے ،اس بہاپر اس
۔ مختلف حرکات صادر ہول ،

مثلان کھر کھڑ اہوجائے یاگر کر نڑیئے گئے تودہ شخص بلاشہہ مبارک اور مسعود ہے۔

ایک شخص پروہ حقیق کیفیت توطاری نہیں ہوتی، لیکن وہ اہل اللہ اصحاب
 وجد کی مشاہبت کے ارادے سے وہی انداز اختیار کرتا ہے، اسے تواجد کہتے
 بیں اور رہے بھی جائز ہے۔

س- لوگول کے سامنے اپنے قصد اور اختیار سے اصحاب وجد جیسی حرکتیں اس کے سیت سے کرے کہ دیکھنے والے اسے اولیاء اللہ میں سے جا نیں اور اس کے عقیدت مند بنیں تو بیر ریاکاری، حرام اور شرک خفی ہے۔ عقیدت مند بنیں تو بیر ریاکاری، حرام اور شرک خفی ہے۔ علامہ عبد الغی نابلسی قدس مرد فرماتے ہیں:

"تواجد بيب كه أيك فخص كوحقيقة وجد حاصل نه جو، ليكن وه تكلف سے وجد كو اختيار كر مد ، اس ميں شك شيس كه تواجد ميں حقيق وجد والول سے مشابہت اختيار كرنا ہے اور بير نه صرف جائز ہے ، بلحه شرعاً مطلوب ہے ، درسول الله عليہ فرمايا:

. چلداءس ۲۸۵ مطبوعه ویل

اس تغیر مزیزی (فارس)

مَن تَشْيَهُ بَقُوم فَهُو مِنهُم (الحريث)

"جس نے کئی قوم کی مشاہدت اختیار کی دوان میں ہے "

بيه حديث أمام طبراني في ومع أوسط "مين جعرت حديقه بن اليمان رضي الله تعالى عنهما سيروايت كي-

کی قوم سے مشاہبت اختیار کرنے والا ان میں سے اس لئے ہے کہ اس کا اس قوم سے مشاہبت اختیار کرنا اس امر کی دلیل ہے کہ وہ ان سے محبت رکھتا ہے اور ان کے احوال واقعال سے راضی ہے "(ترجمہ) له

امام احمدر ضاير بلوي رحمه الله تعالى فرنات يين

"اوراگر خلوت و جہائی محض میں جہال کوئی دوسر اند ہو، بہ جیت محمودہ مثل تھی ہد عشاق والبین یا جلب حالات صالحین ہو تو ائمہ شان میں مثل تھی دید میں ایستد فرماتے ہیں کہ صدق و حقیقت سے بحید ہے ، اور ارقے بیرے کہ ان بیول کے ساتھ جائز بلحہ حسن ہے ، کہ من قشبة ارق منظم "کے ساتھ جائز بلحہ حسن ہے ، کہ من قشبة بنگ

الله المراحد والمعالم المستمات مناسق المستهدة بالكرام فلاح المستدة بالكرام فلاح المستدة بالكرام فلاح المستدة بالكرام فلاح المراجي المنت المام المراجد والعيت بحل المراجد والمعالمة المراجد والمعالمة المراجد والمام المراجد والمام المراجد والمام المراجد والمام المراجد والمام المراجد والمام المراجد والمراجد والم

ان کے تواجد کو سیلی میں اشارہ کیا ہے (میج نیت) ہے ہو تو اس کی طرف شن تغییر کی نے اپنے رسالہ میں اشارہ کیا ہے (رسالہ تغییر یہ عربی ص ۲۷) ان کے فرمایا کہ ایک جماعت کہتی ہے کہ جو محتف وجد کا اظہار کر ہے اس کے تواجد کو شلیم نہیں کیا جائے گائے کو نکہ دہ فکلف پر مشتمل ہے اور

> ات عبدالن الن الن الان المانية الديد الحريفة النديد من ۲ من ۵۲۵ ۲۱- الدر مناد يكوي المام: فاوي موريد وجارو بم الشف اول من ۲۱۳

تحقیق ہے دور ہے ، جب کہ آیک جماعت کہتی ہے کہ خالص فقرار کے لئے جائز ہے ، جو اِن کیفیات کے حصول کے منتظر ہوتے ہیں ، ان کی ولیے جائز ہے ، جو اِن کیفیات کے حصول کے منتظر ہوتے ہیں ، ان کی ولیل رسول اللہ علیہ کا بیرار شاد ہے کہ روؤ ، اگر رونانہ آئے تورونے کی شکل براؤ ۔ "ک

وجد کے بارے میں گفتگو چل نگل ہے تو حضرت شیخ عبدالحق محدث میں میں گفتگو چل نگل ہے تو حضرت شیخ عبدالحق محدث و بلوی فقد میں ملاحظہ فرمالیں جو انہوں نے قاعدہ نمبر ۲۸ کی شرح میں لکھاہے، فرماتے ہیں کہ

"اہام غزالی نے احیا العلوم میں کی ایس حکایات نقل کی ہیں کہ بھن اہل دل اولیار کرام پر قرآن پاک سننے سے وجد طاری ہو گیا، ان حکایات کے نقل کرنے کے بعد انہول نے خود ایک سوال اٹھایا : کیا وجہ ہے ؟ کہ صوفیہ قوالوں سے منظوم کلام سننے کے لئے جمع ہوتے ہیں، قاریول سے قرآن پاک سننے کے لئے جمع ہوتے ہیں، قاریول سے قرآن پاک سننے کے لئے آکھے نہیں ہوتے ،ان کا اجتماع اور تواجد قاریول کے حلقول میں ہوناچا ہے نہ کہ قوالوں کے جمع ہیں۔

امام غزالی نے اس سوال کا جواب ہے دیا کہ قرآن پاک کی نسبت، قوالی وجد کو ذیادہ اہمار تی ہے ، اس دعوے کو انہوں نے کئی وجوہ سے بیان کیا، جن کا خلاصہ بیہ ہے کہ قرآن پاک کی تمام آیات سننے والے کے حال کے مناسب نہیں ہو تیں، ہر سننے والانہ توان کے سمجھنے کی صلاحیت رکھتاہے اور نہ بی انہیں اپنے حال پر چہپال کر سکتاہے، جس شخص پر غم یا شوق یا ندامت کا غلبہ ہو، اس کے حال کے مطابق وہ آیات کیے ہون گی ؟ جن میں میر ان طلاق اور حدود وغیرہ کا ذکر ہے۔ "کہ

اسامدرمناد يلوى، الم : 0دى رمنوي جلدويم (طبع انديا) ير واول من ١١١٧

توان جمل کی بات نہ من جو کہنا ہے کہ قرآن پاک انسانی طبیعتوں کے مناسب میں ہو تا، اور شعر انسانی طبیعتوں کے مناسب میں ہے ، اس کے سفے سے وجد مہیں ہو تا، اور شعر انسانی طبائع کے مناسب ہے اس لئے کہ شعر سے دل میں رفت پیدا ہو جاتی ہے ، کیورک میں ہے ۔ اس لئے کہ شعر مرف اینے اور ان کی بدولت طبیعتوں کو برکت مہیں ویتا، شعر مرف اینے اور ان کی بدولت طبیعتوں کو برکت مہیں ویتا، شعر مرف اینے اور ان کی بدولت طبیعتوں کو برکت مہیں ویتا، شعر مرف این جاتی ہوں ، دوروں اور دوال رفعی مول، مرف اور دوال رفعی مرف ان مرف اور دوال رفعی مرف ان مرف اور دوال رفعی مرف ان مرف اور دوال رفعی مرف ،

ایسی صورت حال چول اور چارپایول کو طبعی اور جبلی نقاضے کے تحت
تقر کئے پر مجبور کر دیت ہے، نہ کہ ایمان اور یقین کے نقاضے کی بنار پر تر کئے پر مجبور کر دیت ہے، نہ کہ ایمان اور یقین کے نقاضے کی بنار پر تر اہل یقین ، صحابہ کرام اور ان کے بعد آنے والے احسان وا خلاص
میں ان کی پیروی کر نے والے تو قرآن پاک ان کے ولول میں جھیے ہوئے
پین کو حرکت ویتا ہے۔

الله تعالی تم پررتم فرمائے! اشعار کا سننا چھوڑ دو ، آیات کا سنالازم پکڑو ، آگر تمہیں قرآن پاک بین د کچیں نہ ہو توا پے آپ کو متعلم جل شانهٔ کی معرفت میں کم نفیب ہونے کی شمت لگاؤ ۔ کیونکہ جوانسان الله تعالی کی معرفت نیادہ کشوع کا حامل ہوتا کی معرفت زیادہ کشوع کا حامل ہوتا کی معرفت زیادہ کشوع کا حامل ہوتا ہے "(شیخ واسطی کا کلام ختم ہوا)

اس میں شک نہیں کہ عملاً ہماری وہی حالت ہے جو امام غرالی نے بیان فرمائی ہے، تاہم شخ امام داسطی کا کلام ہمیں گرے غورو فکر کی وعوت ویتاہے کہ آخر ہم محبوب حقیق جک جلالہ کے کلام کے معانی تک وشخ ادر اس کے مطالب میں غورو فکر کی کوشش کیوں نہیں کرتے ؟ -اللہ تعالی کا فرمان والاشان ہے:

اَفَلَا يَتَدَبُّرُونَ الْقُرِآنَ أَم عَلَى قُلُوبِ اَقْفَا لُهَا (١٢/٨)
"بدلوگ قرآن مین غور کیول شین کرتے ؟ کیادلول پر تالے
پر سے ہوئے ہیں؟"

الله تعالی جمیں قرآن پاک اور حدیث پاک پڑھنے ، ان کے مطالب و معانی کے سیجھنے ، ان میں تھر و تدیر اور ان کے احکام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بارب العالمین۔

دوسر گافتم

فقہ اور فقہ اور فقہ اور فقہ اور ایمہ مجہ تدین کے احوال وا قال میں میں حضرت کے محق شاہ عبد الحق محدث داوی رحمہ اللہ تعالی نے اس میں فقہ اور ایمہ مجہ تدین کی طرف رجوع کی ضرفرت بیان کی ہے ، اس کے بعد ان کاارادہ سیر تفاکہ جاروں اماموں کے احوال والحار بیان کریں گے ، لیکن جب امام اعظم ابو حدیث بیر تفاکہ جاروں اماموں کے احوال اور مناقب کا تذکرہ شروع کیا تو یہ سلسلہ اتنادراز ہو گیا کہ باتی ایک عند کے احوال اور مناقب کا تذکرہ شروع کیا تو یہ سلسلہ اتنادراز ہو گیا کہ باتی ایک کے باتی ایک کے جات کے احتا اس مناف کا میں خراج عقیدت بیش کر کے اپنا قام دوک لیا۔

کہ باتی ایک کو چند سطروں میں خراج عقیدت بیش کر کے اپنا قام دوک لیا۔

تا ہم شخ محقق جمال فقتی ند بہت کے اعتبار سے حقی میں وہال وہ طریقت کے لیانا سے انداز کی محقق جمال وہ طریقت

کے لحاظ سے قادری بھی بین اور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عند کے دل و جال سے شیدائی - حفرت سیدنا غوث التقلین جو نکہ صبلی بین، اس لئے حفرت شیخ نے مختر طور پر حفرت محبوب سیحانی کا تذکرہ کرنے کے ساتھ ساتھ ساتھ ال سے امام حضرت سیدنا امام احمد من صبلی رضی اللہ تعالی عند کا بھی کئی قدر تفقیل کے ساتھ

خطرت في محقق و صل مبر والين فرمات مين :

''جب میں مکہ معظمہ میں تھا ان وقت میں نے امام احمد کے مزہب کی ایک کتاب خریدی ، اس کے حاشیہ پر مذہب حنبلی کے ایک عالم علامہ ارز معموط الدیمت کی شرح کتاب الدخر فئی و الدخو فئی تھی ، یہ عظیم اور مبسوط کتاب تین ضحیم جلدول میں تھی ، اس کے خرید کے استعفادیہ تھا کہ جمال تک ممکن ہوان کے مذہب کی بیروی کروں گا ، اس امید پر کہ جمال تک ممکن ہوان کے مذہب کی بیروی کروں گا ، اس امید پر کہ بیرا عمل میرے شخص خوش اعظم قطیب اکر موالح رضی اللہ تعالی عدم میرا عمل میرے شخص معلم قطیب اکر موالح رضی اللہ تعالی عدم

کے عمل کے موافق ہوگا، وجہ سے تھی کہ میں نے اکثر وہیشتر مسائل
میں امام احمد کے اقوال امام ابو حنیفہ کے اقوال کے موافق پائے تھے،
اگرچہ الیی روایت میں ہول جو اصل قد جب کے مخالف ہی ہو -اس بنا
یر میں نے اللہ تعالی کا شکر او اکیا کہ میں اپنے شیخ کی مخالف کر کے حرج
میں واقع نہیں ہوا۔"

اسى وصل مين " نكته لطيفه " كاعنوان قائم كرك فرمات بين :

کماجاتا ہے کہ صاحب کشاف (جار الله زمنحشری) فقہ میں حقی اور عقائد میں معتزلی شے ،اسی لئے انہیں حنفزلی کماجاتا ہے ،ہم بھی اس لائل ہیں معتزلی شے ،اسی لئے انہیں حنفزلی کماجاتا ہے ،ہم بھی ند ہب حنق اور لائل ہیں کہ جمیں حنفنبلی کماجائے ، کیونکہ جم بھی ند ہب حنق اور حنبلی کے جامع ہیں۔

حفرت شیخ محقق وصل نمبر ۲۲ میں فرماتے ہیں کہ عوام الناس اور معصب شافعی کے ذہب میں اتباع حدیث شافعیوں کے ذہب میں اتباع حدیث پر بہت دور دیا گیاہے، جب کہ امام او حفیقہ کا قد ہب رائے اور اجتماد پر بہنی اور حدیث کے مخالف ہے ، جب کہ امام او حفیقہ کا قد ہب رائے اور اجتماد پر بہنی اور حدیث کے مخالف ہے ، بیبات صر سے جمالت اور محض غلط ہے کیونکہ امام اعظم کا مجتمد ہونا ملت اسلامیہ کے خزد یک مسلم و مقبول ہے ، باحد وہ دوسر سے مجتمد بن سے مقدم بھی ملت اسلامیہ کے زد یک مسلم و مقبول ہے ، باحد وہ دوسر سے مجتمد بن سے مقدم بھی

حضرت شیخ محقق نے اس وہم کی او نمایاں و جہیں ہیان کی ہیں۔

ا-صاحب مصافع اور صاحب مشکوۃ فد جب شافعی سے تعلق رکھتے تھے ،

انہوں نے اپنے فد جب کے ولائل تلاش اور جبتو سے جمع کر کے اپنی کا بول میں درج کے اور جن احادیث سے اختاف استدلال کرتے ہیں ان کے رادیوں پر جرح قدرح کی ہے۔

کر ادیوں پر جرح قدرح کی ہے۔

حضرت شیخ محقق ابناایک واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں "
دسب سیسکین مکہ معظمہ میں خااور مشکوۃ شریف بردھاکر تا تھا، تو مجھے سیہ خیال پیدا ہواکہ فر بہب شافعی اختیار کرلول، کیونکہ میں نے ویکھاکہ جواحاد بیث ان کے فرہب شفی احتیار کرلول، کیونکہ میں نے ویکھا کے جواحاد بیث ان کے فرہب حنی کے مطابق ہیں صحیح ہیں، اور فرہب حنی کے مطابق ہیں صحیح ہیں، اور فرہب حنی کے موافق حدیثول پر طفن کیا گیا ہے۔

میں نے اپنا یہ خیال سیدی شخ عبدالوہاب متی کے سامنے پیش کیا تو افسول نے فرمایا : یہ بات آپ کے خیال میں کیے واقع ہوگئی؟ غالبًا مشکلوۃ شریف پڑھنے ہے آپ کو یہ بات موجھی ہے ، انہوں نے اپنے موافق فیدہ ہب کی بنیاد پروہ حدیثیں تلاش کیں جو ان کے قد ہم کے موافق شمین اور وہ کی حدیثیں موجود ہیں ، جو ان کی بیان کروہ حدیثوں ہے اعلیٰ درج کی حدیثیں موجود ہیں ، جو ان کے مفارض ہیں ، یاان سے دائے ہیں ، یاان کی نائ ہیں ، اور یہ ایک حقیقت مفارض ہیں ، یاان سے دائے ہیں ، یاان کی نائ ہیں ، اور یہ ایک حقیقت مفارض ہیں ، یاان سے دائے ہیں ، یاان کی نائ ہیں ، اور یہ ایک حقیقت ہوئے کہ ہمارے نے جہد کی کھی ہوئی کناول سے ظاہر ہے "۔

"جب شخ عبدالوہاب متی جھے وطن (ہندوستان) کے لئے رخصت کرنے گئے تو بین نے ان سے درخواست کی کہ جھے کچھ عرصہ اپنی فد مت بین رہنے دیں تاکہ دونول فرہبول (حنی اور شافعی) کی تحقیق کر لول اور اس سلسلے میں واضح عمیجہ سامنے آجائے ، انہول نے فربایاان شاء اللہ تعالی یہ مسکلہ وہیں حل ہوجائے گا، چنانچہ حضرت شخ کی رکت سے اللہ تعالی یہ مسکلہ وہیں حل ہوجائے گا، چنانچہ حضرت شخ کی رکت سے "مشکلوة شریف" کی شرح اور آیک دوسری کتاب : والمنان فی تائید مذهب النعمان"

میں ریہ مسئلہ حل ہو گیا۔"

بخر العلوم حضرت علامه عبدالعزیز پرباروی (صاحب نبراس) نے بھی تقریباً بھی بچھ بیان کیاہے، فرماتے ہیں:

"بہے خضرت شافعیہ نے گمان کیا کہ امام او حنیفہ رحمہ اللہ تعالی قیاس کو اختیار کر لیتے ہیں اور حدیث کو چھوڑ و بیتے ہیں ، یمال تک کہ حنفیہ "امعاب رائے" اور شافعیہ "امعاب حدیث" کے لقب سے مشہور ہو

> ال عدوسب بن : والب السركة دوسب بن :

ا-اس فرہب (حنف) والوں نے اپنے فدہب کی موید احادیث کو جمع نہیں کیا ،
کیونکہ ان کے امام صرف کفاظ سے حدیث لینے کے قائل شے ،وہ روایت بالمعنی
سے کریز کرتے ہتے ،اس لئے ان کی صرف مختر مند ہی مشہور ہوئی ہے۔
بر خلاف باتی تین فداہب کے ،انہوں نے اپنے فدہب کے موافق احادیث کی
کئی جلدوں میں جمع کی ہیں، چنانچہ ان کی مولفات مشہور ہو گئیں،جواحادیث کی

تلاش کرے گا اسے امام اور حقیقہ کے قدمب کو خامت کرنے والی زیادہ صحیح اور زیادہ قوی صدیقیں مل جا کیں گئے۔ امریہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان کے جمع کرنے کی اور کی تو فق عطافر مائے گا

۲-امام الا حنیفہ بعض او قات موافق قیاس حدیث کو مخالف قیاس حدیث پر ترجیح
ویتے تھے -اس سلسلے میں وہ حدیث کو ترجیح ویتے کے لئے عقلی دلیل بیان
کرویتے تھے، لیکن ان کے ہم مذہب سستی کا شکار علماء حدیث کی تلاش کی
عبائے صرف عقلی دلیل کے بیان کرنے پر اکتفاء کرتے تھے۔
مختصر بید کہ اہام آبد حنیفہ ، امام آبد یوسف اور امام محمد (رحمہم اللہ تعالی)
حدیث کی معرفت اور سکت سے استدال کے بلند ترین مقام پر فائز تھے ، لیکن حدیث کی معرفت اور سکت سے استدال کے بلند ترین مقام پر فائز تھے ، لیکن ان کے مذہب کے بعض علماء نے احادیث کی تلاش اور انکی سخر ترجیس کو تاہی کی اور عقلی دلائل پر اکتفا کیا، جس سے لوگوں کو یہ گمان ہوگیا کہ اس مذہب کی بیا

اس وہم کو تقویت اس بات سے طی کہ بعض متاخرین احناف نے محد میں غلو کے خلاف تعصب کا مظاہرہ کیا ، ان کی شان کو کم جانا اور ان کی خالفت میں غلو کیا ، مان کی شان کو کم جانا اور ان کی خالفت میں غلو کیا ، میان تک کہ انہوں نے کہا کہ التحیات میں انجھت شہادت سے اشارہ کرنا کیا ، میان تک کہ انہوں نے کہا کہ التحیات میں انجھت شادت سے اشارہ کرنا مردہ ہے ، ایام بیض (قمری مینے کی تیرہ ، چودہ ، پندرہ تاریخ) کے روزے اور جمعہ نے دن سورہ کف کا پڑھنا مردہ ہے حال تکہ بیا امور حدیث صحیح سے ثابت بات بات بات ہا ہے ۔

علامه برباروي مزيد فرمات بن

"فلاصہ میں کہ بید کہ امام او حلیفہ قیاس کوا طنیار کرتے ہیں اور حدیث میں کو چھوڑ دھیتے بین وہم ہے بلندہ وہ تمام اثمہ سے ڈیادہ ، حدیث کی پیروی کرنے

والے ہیں، جسے شک ہووہ فقہ حقی کی کتاب "شرح مواہب الرحمٰن" و کھے لے، اس کے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک، سیح مخاری اور سیح مسلم سے ولائل بیش کرنے کاالتزام کیاہے ،ای طرح محقق این جام کی شرح ہدایہ (فق القدير) ويكير ليجيئے ، انهول نے ان اعتر اضات كاجواب ديا ، جو مدايہ پر دار د كئے جاتے میں اور کما جاتا ہے کہ ان کی پیش کردہ احادیث کمزور میں اور انہول نے عقلی و لائل پر اکتفاکیا ہے۔امام ابو حقیقہ نے کثیر اخادیث کا ساع کیا تھا،ان کے چار ہزار اساتذہ میں سے تین سوتا بعین ہے "(ترجمہ)ك

علامه برباروی بعض علاراحناف کی ستم ظریفی کا تذکره کرتے ہوئے لکھتے ہیں: " بجیب بات ریہ ہے کہ امام محقق ، ابن بھام حفی نے ند بہب حفی پر سے جانے والے اعتراضات کاجواب دیاہے ،ان احادیث کو خامت کیاہے جواس فرہب کی ولیل ہیں اور دوسرے حضرات نے جن احادیث سے استدلال کیا ہے ان کا جواب دیائے، بعض حتفی علمار نے ان پر اعتر اص کیاہے کہ وہ اصحاب ظواہر میں سے ہیں حدیث سے متعلق ان کے علم کو موردِ طعن ہنادیا، بدا جھی جزاہے "ک ہارے علاراحناف کے لئے مید انحد فکر بیزے کہ "مشکوہ شریف" پڑھ کر سے محقن شاه عبدالحق محدث دہاوی جیسی شخصیت سے سوینے کے کہ مجھے ندہب شافعی اختیار کرلینا چاہیے۔ توآج کے طلبہ کا کیا حال ہو سکتاہے ؟ بیہ تشکیم کہ حضرت علامہ ملا على قارى رحمه الله تعالى في "مرقاة شرح مشكوة "ميس اور حضرت شيخ محقق نے "اشعبة اللمعات "ادر" لمعابت "ميں مذہب حنی کے دلائل بيان کے ہيں اور ديگر ائمہ کے دلائل کے شافی جولبات دیے ہیں تاہم ضرورت اس امرکی ہے کہ ورجہ صدیت سے پہلے نصاب میں الیم کتاب شامل کی جائے جو قرآن وحدیث سے مرجب حقی کے

كورالني (مرلى) كمتيد تاسميه ، ماكان ، ج او س ١٥٠٥٥

استمادمه برباردی:

ولائل سے طلبہ کوروشاں کرائے۔اللہ تعالی جڑائے فیر عطافرمائے محدت وکن حضرت علامہ او الحسات سید عبداللہ شاہ فقشندی قادری کو کہ انہوں نے "زجاجة المصافح" کے نام سے پانچ جلدول میں کتاب کھی ہے،جواس ضرورت کو پوراکرتی ہے نہ معلوم کیا وجہ ہے کہ ابھی تک اس ایم کتاب کوداخل نصاب نہیں کیا گیا۔

نہ معلوم کیا وجہ ہے کہ ابھی تک اس ایم کتاب کوداخل نصاب نہیں کیا گیا۔

زمنی اللہ تعالی عنہ کا فرہ س اگر حدیث سے ثابت سرق الم او حذر فی ضی مائٹ تولی

ر منی اللہ تعالی عند کا مذہب آگر حدیث سے ثابت ہے تو امام او حقیقہ رضی اللہ تعالی عند کا مذہب اس سے قوی حدیث سے عامت ہے۔

حضرت شیخ محقق نے ایک نکتہ یہ بھی بیان کیا ہے کہ احناف جن حدیثوں سے استدلال کرتے ہیں، حضرات شافعیہ نے ان کے رادیوں پر اعتراض کیا ہے توان کا بیدا عتراض کیا ہے توان کا بیدا عتراض ہمیں نقصان نہیں دیتا، کیو نکہ بیدا عتراض آن رادیوں پر ہے جو امام ابو حقیقہ سے بعد ہیں، بعد سے رادیوں کے ضعیف ہوئے سے یہ کیونکر لازم احمیا کہ جب وہ حدیث ماما عظم کو کینی تھی تواس وقت بھی وہ ضعیف تھی۔

وہ حدیث امام اعظم کو کینی تھی تواس وقت بھی وہ ضعیف تھی۔

"بیدواضی کنتہ ہے جوراقم کے دہن میں واقع ہواہے ، میری نظر سے میں گزراکہ کئی ہے۔ اس نبر م) معرف نظر سے حضرت شیخ محق در اللہ تعالی با کمال مشائے کے تربیت یا قامہ ہے ، اول تو اس منم کیا تیں کہناان کا معمول میں ہے ، اس جگہ ریبات توک قلم پر آہی گئی جس میں خود پیندی یا حساس پر تری کا شائبہ بھی ہو سکتا تھا تو فور ااس کا ازالہ بھی کردیا، فرمانے ہیں

" طاہر بیرے کے علماء احداف نے اس کاد کر اس لئے جیس کیا کہ بیر بہت افعاد استے ہے " یہ شان ہے ان علاء کی جو قرآن پاک کے مطابق "داستون فی العلم" بیں

وصل نمبر الا میں حضرت شخ محقق نے خطیب بغدادی کاذکر کر کے اس پر
کڑی تنقید کی ہے اور اس کے اعتراضات کے جوابات دیے ہیں۔ خطیب بغدادی نے
"تاریخ بغداد" میں اگر ایک طرف امام اعظم کے مناقب کا انبار لگادیا ہے تو دوسری
طرف طعن و تشنیخ اور تنقیص میں بھی کوئی کی نہیں چھوڑی ، اس لئے حضرت شخ
محقق آریٹی شخصیت کو این کا محاسبہ کرنے کا حق پہنچاہے۔

حضرت شیخ محقق رحمه الله تعالی نے حضرت آمام عظم الد حقیفه رضی الله تعالی عند کے احوال و آجار کا زیادہ تر حصه "جامع المسانید" سے لیا ہے ، ان کے پاس "جامع المسانید" کیا جو نسخہ تھاوہ ابتدا ہے تا تھی تھا۔ حضرت شیخ محقق اس کا تذکرہ کرتے ہوئے وصل نمبرے میں فرماتے ہیں:

"بهارے پاس مند کاجو نسخہ ہے اس کے چند ابتد انی اور اق عائب
بیں، اس لئے مولف کانام دنسب، حال، اور ولادت ووفات کی تاریخ معلوم
شیس ہوسکی، جسے یہ معلومات مل جا کیں وہ اس رسالے میں لکھ وے ، اللہ
تعالیٰ اسے ہماری طرف سے جزائے خبر عطافرمائے۔"

الحد للد! راقم نے اس جگه حاشیه میں مؤلف "جامع المسانید"، امام علامه الدالمؤید محد بن محمود خوارزی رحمه الله تعالی کامخفر نعارف لکھ کر حضرت بینج کی دعا

ما صل کرتی ہے۔

وصل نمبر ااکا عنوان ہے "جہتذین کی افتداء اور اتباع لازم ہے"، اس سلطے میں بتایا ہے کہ متفد مین کے ہال معین امام کی اتباع کا التزام نہیں تھا، لیکن متاخرین نے مصلحت اس میں دیکھی کہ کمی معین ندوب ہی کی پیروی کی جائے۔

و صل بمبر سااور خاتمه مین اجهتاد کی تعریف ادر اس کی بیر طیس بیان کی بین اس كے بعد فرماتے ہیں كہ ميرجو كما جاتا ہے كہ اس زمانے ميں اجتهاد كادر واز وبعد ہو چكا ہے اس کابیر مطلب مہیں کہ کبی کے لئے مقام اجتماد کا حاصل کرنا ممکن ہی مہیں ،بلحہ مطلب بیہ ہے کہ اس زمانے میں کی عالم کو مقام اجتماد حاصل جین ہے۔ عام طور پر مصنفین این نصانف کو فعملوں پر تقلیم کرتے ہیں، حضرت شخ محقق قدس سرة العزيز في عائم قصل ك وصل كاعبوان قائم كياب، عور كرنے پر معلوم مواكم جونكم فصل كالمعنى خداكر نااوروصل كالمعنى ملانات ،الله تعالى كاولياء، كاكام جداكرنا مسي بلخه بندول كوالله تعالى سے ملانا ليني مقام بندگي برفائز كرنا ہے۔ و الله برائع وصل كردن آيدى وسروي ے برائے قصل کردن آمدی اس لي المنون في قصل كعوان كي جاعد صل كاعوان اختيار كيامي-

> ان کا سلسائد نسب جسب و مل ہے۔ الے جفترت شی محقق شاہ عبد الحق محدث دہلوی ۲- حفترت شیخ نور الحق محدث دہلوی ، ساٹ حضرت شیخ نور اللہ محدث دہلوی ،

۳- حضرت مولانا شخ محت الندد بلوی م ده ده شخ نی الحق دانی نادی

۵- حضرت شیخ بورالحق ثانی دیلوی

٧- حضرت مولانا مفتى محبّ الحق د ملوى

- حضرت مولانا مفتى نظام الدين د ملوى

٨- حضرت مولانامفتى اكرام الدين:

مغلیہ دور میں تمیں سال سے زیادہ عرصہ تک صدر امین صوبہ دیلی رہے کے ۱۸۳۰ء میں انتقال ہوا

٩- مولاناها فظ احسان الحق

٠٠- خان بهناور مولوی اتوار الحق -۲۰۴ اعیس انتقال جوا-

اا-مولوی محد مصباح الدین، مجسر یت دیل --- یا ۱۹۳۱ء میں انتقال ہوا-رحمهم الله تعالی

١٢- جناب يمين الدين حقى رحمه الله تعالى

پیش نظر کتاب: "تعصیل التعرف فی معرفته الفقه و التصوف" شخ الحد ثین، عارف بالله ، برکته المصطف (صلی الله تعالی علیه و علی الدو صحیه و سلم) فی اله یک محق شاه عبد الحق محدث و بلوی قدس سرط العزیزی عرفی زبان میں بابر کت تصنیف ہے ، اس کا قلمی نبخه جناب بیمین الدین حقی رحمه الله تعالی کو مولانا علامه مفتی حمد بشیر رحمه الله تعالی (کوجرانوالی) سے ملاء انهول نے سعادت لوح و قلم ، ماہر رضویات، پروفیس و آکم مسعود احمد مد ظلم العالی کو کما که اس کا اردو میں ترجمه کروادیں، وفیس و آکم مسعود احمد مد ظلم العالی کو کما که اس کا اردو میں ترجمه کروادیں، وفیس و آکم صاحب نے ایک دود فعہ جھے تح مرکیا کہ کیا ہی اچھا ہوا اگر آپ اس کا ترجمہ کروادیں، واکم صاحب نے ایک دود فعہ جھے تح مرکیا کہ کیا ہی اچھا ہوا اگر آپ

ا مین الدین حقی صاحب جنوری ۱۹۹۸ ۱۹۱۸ می کوامریکه پی انتقال کر میے -ان کی تدفین ماؤل ناوُن الاہور پس ہو کی - نماز جناز و معزرت مسعود ملت پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد واست بر کا تہم العالی نے پڑھائی ---- طاہر

کی ، ایک طرف حضرت سے محقق کے ساتھ عقیدت اور میہ خیال کہ میہ کتاب ابھی تك چيى نهيں، دوسرى طرف داكٹر صاحب الى محن الل سنت شخصيت كامحبت و شفقت سے لبریز فرمان تھا جس نے معدرت کی مخاتش بدر ہے دی، اللہ تعالی کا نام کے کرے اراکت ۱۹۹۵ء کو ترجمہ شروع کر دیاجو کے ارجنوری ۱۹۹۱ء کو مکمل ہو كيا-ترجمه مين پيرايندي راقم في كن ولي مرخيال قائم كين اور فرست مهي تياري-فالحمد لله تعالم على ذلك-

ر یادرہے کہ جناب حقی صاحب، ڈاکٹر صاحب کے قریبی عزیر ہیں۔ ابھی ترجمه كري رباتفاكه اوب عربي كين الاقواى سكالرواكثر ظهور احر اظهر چيز مين شعبه عربی، پنجاب یو نیورشی نے بتایا کہ ڈاکٹر محد افضل رہائی ، ڈائز مکٹر امور ندہیہ ، محكمه او قاف منجاب كے برادر عزیز حافظ محمد اصغر اسعد ، بروفیسر سول لائن كالج، ملتان اس كتاب ير محقيق مقاله يي-ان كي-دي ك لئے لكھ رہے ميں ، يه اطلاع كمي خوشخری سے مم نہ تھی۔ ترجمنہ کے دوران جعزت مولانا مفتی محمد عبدالقیوم بمراروي مدخلنه عاظم اعلى جامعه نظاميه رضوبيه الاجوره مولانا علامه محمه منشا تايش قصوري استاذ شعبه فارس عامعه نظاميه رضوبيه لاموره فاصل عزيز مناز احر المديدي سلمه اللد تعالى جامعه از مرشريف، قابره، مصريد مصوره كرتارها، محرم مع عبدالتارطام (لا مور) في ترجمه ير نظر عالى كى ، ذيلى سرخيال قائم كرية كامشوره دیااور پروف ریدی می محرم سید سعید حسن شاه زیدی نے اسے کمپوز کیا-اللد بعالى جل مجده العظيم كاباركاه من دعائب كد أس سلسل ميس تعاون كرن وال مام امتحات فعيله ين كوجرات خير عطافرمات - أمين

الاالرجر مالخرام ١١٦ه الم المراه المستعدد المحكيم شرف قادري سرجون ١٩٩١م

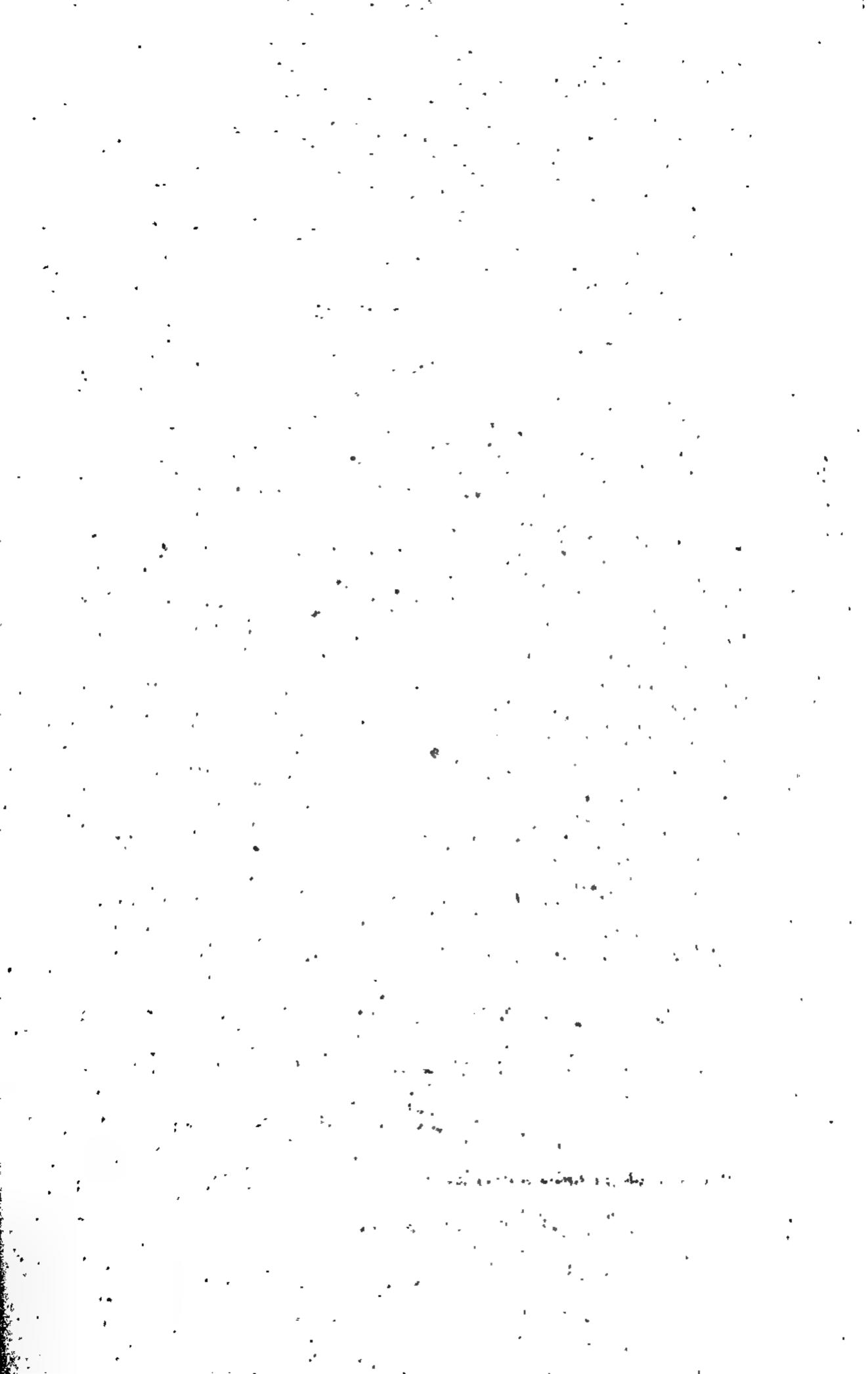

تحصيل التعرف في معرفة الفقه و التصوف (اردرت جر)



## بسم الله الرحمن الرحيم

تعارف فقه وتصوف اور تذكره فقهاء وصوفيه

سب تر یفی الله تعالے کے لئے اور وہ کافی ہے ، سلام ہو الله تعالے کے اللہ معام ہو الله تعالے کے بر گریدہ بدول، خصوصاً ان کے سر وار اور امام حضرت محمد مصطفے علیہ ،آپ کی آل اور معالیہ کرام پر جو دین وارول کا استخاب اور اہل صفا کے صفة (خانفاہ) کے معتلف ہیں ، اور اہل حقاہ کے صفة (خانفاہ) کے معتلف ہیں ، اور اہل حقیقت کے پاسیان تمام اولیاء اُمت پر اور اور احکام شریعت کے پاسیان تمام اولیاء اُمت پر اور ان کے ارباب ہدایت پیروکارول پر -

جدوسلام كيعد! قوت وغناوالياللدكريم جل مجده العظيم كامحتاج

عبدائی من سیف الدین قادری حقی وہلوی کتا ہے کہ اس رسالے کا نام ہے تحصیل التّعرف فی معرفة الفقد والتّصوف و ذکر احوال الصّوفيّة والفقها عرفت میں شاسائی کا حاصل کرنا ، اور صوفہ و فقهاء کے

الوال كابيان)

یں تصوف اور فقہ کے جامع بھی مشتمال ہے ، پہلی قسم تصوف میں ہے ، میں بے اس میں تصوف اور فقہ کے جامع بھی محققین کا کام اس نقل کیا ہے

تصوفت اوراس کے متعلقات کابیان،

صوف كيا يُنتِحُ ؟ .

یں بیات آپ کے بین نظر رہے کہ تعبوف کی تعریف اور تغییر کے بارے میں حضرات صوفیہ کے کلمات مخلف ہیں ،ان سب کا حاصل رہے ہے کہ تصوف کا افلاق کی اصلاح، کی باطن کی صفائی، کی صفات کا ملہ سے موصوف ہونا، کی اللہ تعالیٰ کے افلاق کے اخلاق کے اخلاق سے موصوف ہونا، کی راہ وحق پر قائم رہنا، کی حقوق کا اداکرنا، کی ول کو اللہ تعالیٰ کی محبت کے لئے مختص کر دینا، کی اس کے ماسوا سے رغبت ہونا، کی (نہ موم) انسانی اوصاف کا فنا ہوجانا، کی دین کے بارے میں یقین حاصل کرنا، کی دنیا کا ترک کرنا، کی ایری کی یابدی ادر مولائے دنیا کا ترک کرنا، کی ایری کی یابدی ادر مولائے

كريم جنّل شانه كى مخبّت-

حضرت جنید بغدادی سے تصوف کے بارے میں پوچھاگیا توآپ نے فرمایا:

ہونا کہ بھر کی صفات کا فنا کرنا کہ نفسانی خواہشات سے گریز کرنا ہے روحانی صفات کا طلبگار ہونا کہ حقیقی علوم سے متعلق ہونا کہ دائی اچھے کا مول کا اختیار کرنا ہہ تمام است کا خیر خواہ ہونا ہے حقیقی علوم سے متعلق ہونا کہ دائی اچھے کا مول کا اختیار کرنا ہہ تمام است کا خیر خواہ ہونا ہے حقیقی طور پر اللہ تعام کا وفادار ہونا ہے شر بعت میں رسول اللہ است کا خیر خواہ ہونا ہے حقیقی طور پر اللہ تعام کا وفادار ہونا ہے شر بعت میں رسول اللہ عند کا چروکار ہونا اور ایسی ہی ویکر صفات اور بر کات کا حاصل ہونا۔

عارف بالله ، سیدی علامه احمد مرفسی معروف به شیخ در می المرام ۲۸ مرم الله فتحالی اساده الله فتحالی اساده الله می علامه احمد میروف به شیخ در می المرام ۲۸ مرم ۱۸ مرم المرم ا

"كتاب الجمع بين الشريعة والحقيقة "من فرات بين كر تصوف كي تقريادو برار تعريفين اور تفييرين كي تي بين-ان مب كاما صل الله تعالى كرف تي توجہ ہے، تصوف کے بارے میں میر مختلف تعبیریں بین، اور اس کی تفصیل بیان کرنے والے مختلف اقوال ہیں جن میں ہر مخص کے علم وعمل اور حال دووق کا عتبار کیا گیا ہے۔ جن محص كومولائ كريم كي طرف يحي توجد كاحصد حاصل ب،اسے تصوف كاليك حصہ حاصل ہے۔ یس ہر صحف کا تصوف اس کی سی توجہ ہے ، اور سی توجہ کے لئے اشرط ميدني كدوه اس طرح موكد اللدكريم جل شادواس سندراضي مواور مي ايمان ہے اور ایسے طریقے پر ہو جے وہ پیند کرے اور بی اطاعت ہے۔ طاہر ہے کہ کوئی مشروط بغیر شرط کے سے جی جیس ہو تا اور اللہ تعالیا اسے مدول کے لئے کفر کو پہند المنين كرتاء اوراكرتم شكر كروتووة تهارے كے اسے بيند قرمائے كا البدا اسلام يرعمل صروری ہے-اور تصوف بغیر فقہ کے نہیں ہوسکتا کیو تکہ اللہ تعالیا کے طاہری احکام فقہ بی سے خاصل ہوتے ہیں ، اور فقہ بغیر تصوف کے میں ہے کیونکہ عمل بغیر سی الوجه کے میں ہو سکتا۔ عمل اور می توجہ ایمان کے بغیر میں یائے جائے ، کیونکہ ايمان كي بغير ان دونول من سنة كوتي بهي المين ياياجاتاء ان ميون امور (ايمان ، عمل ادر صدق توجه ) کاجمع کرنا ضروری ہے۔ان میں باجی تعلق وہی ہے جو جسم وجان میں من فقد مقام اسلام من علم عقائد كاصول مقام أيمان اور تصوف مقام اجسان ہے۔ بس کی تفییر بی اکرم علی ہے یوں کی ہے کہ تم اللہ تعالے کی عبادت اس طرح كردكم كوياات د مي ري مو اوراكر تم اس مين و كهرب تووه يقيامهي ويكورنا في المدالصوف وين كاليك جزئيج والمعرف جراكيل عليه السلام يدرسول التدعيف وسكفاني تاكم امت أسكاعكم عاصل كرك

تصوف كى انهيت

امام مالك رضى الله تعالى عند سے منقول ہے كدانموں نے فرمايا:

"جس نے علم نقد حاصل کے بغیر راہِ تقوف اختیار کیادہ زند بق ہوااور جس نے علم نقد حاصل کیا اور نقوف کے راستے پر شمیں چلادہ فاسق ہوا اور ایک روایت میں ہے فقد تقشف دہ کرے حال والا ہوا، اور جس نے ان دونوں کو جمع کیادہ صحیح مومن ہے۔

وتصل

صوفي كي وجه تسميه ؟

تصوف کس سے مشتق ہے ؟ اور صوفی کو صوفی کیول کما جاتا ہے ؟ اس بارے میں بھی بہت سارے اقوال میں

المرافع المرادف كے ظاہر بير ہے كہ لفظ صوفی صوف (اون) سے ماخوذ ہے ، كونكہ صوفیہ كرام اون كالباس ہے ، اور بهي عام طور پر فقراء كالباس ہے ، اور بهي عام طور پر فقراء كالباس ہے ، اندياء كرام عليم السلام أون كالباس مينتے ہے ، اس لئے بعد ميں آنے والے حضر ات كے النہاء كرام استعال ہو تار بااكر چہ دہ أون كالباس مهيں بينتے ہے۔

جراعض حضرات نے کہاکہ صفاء سے ماخوذ ہے ، کیونکہ صوفیہ کرام کے معاملات اور ان کے دل صاف ستھرے ہوتے ہیں اور اس کااصل صوفی ماضی مجمول کا صیغہ ہے ، بعض اہل علم نے اس کو صحیح قرار و بیتے ہوئے بیراشعار کے۔

تَخَالَفَ النَّاسُ فَى الصُّوفِي وَاخْتَلَفُوا وكُلُّهُم قَالَ قَولًا غَيرَ مَعرُوفِ وكُلُّهُم قَالَ قَولًا غَيرَ مَعرُوفِ وكُستُ أَلْحَلُ هَذَا الإسمَ غَيرَ فَتَى

مرا میں بینام صرف اس جوان کودیتا ہوں جوافری خامیوں سے پاک مواء اسے پاک کہ اس کانام صوفی رکھا گیا۔

سے ایسے بی ہے جیسے عافی اور عوفی ، جازی اور جوزی ، کا فی اور گوفی کا اللہ بنا ہے کہ کہ اللہ بنا ہے کہ کہ اللہ بنا کی اس کے رکھا گیا کہ یہ اللہ بنا کی بارگاہ میں صف اول کی بہلی صف میں میں ، کونکہ تصوف کا خلاصہ الجھے اوصاف سے متصف ہونا ہے ،

الما الله قول مید که صوفی کی نسبت صفتہ کی طرف ہے ، کیونکہ صوفیہ کرام کے احوال فقر ، ہموک اور طلق خدا ہے الک تعلک رہنے میں اہل صفتہ صحابہ کرام ایسے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالے کی رضا کے مارے میں اللہ تعالے کی رضا کے طاب کار ہیں ، اللہ شام صوفیہ کو جو عید (ہمو کے رہنے والے) کہتے ہے ، امن علاقوں کے لوگ المیں شیکفید کتے ہیں (شیکفید کے تھے ، ان کی ذبان میں شیکفت عار کو کہتے ہیں (شیکفید کا معتمی ہونا اور اس میں دستے والے لوگ)

اگر کوئی جمع کہ احل منقہ تو فقراء ہے ،ان کے اہل وعیال نہ ہے ،ان کے اہل وعیال نہ ہے ،ان کے اہل وعیال نہ ہے ،ان ک یاس مال فقائہ گھر اور نہ ہی سر چھیائے کی جگہ ، جب کہ ہمن صلوفیہ کا حال ان سے مختلف ہو تاہے ( تو اسین اہل صفہ سے نسبت کیو کر ہوئی ؟ ) تو اس کا جواب یو ہے کہ اہل صفہ اہلاء میں فقراء ہے گھر ان میں سے بھی حضر ات امیر اور دولت مند ہو اہل صفحہ الله مند ہو کئے ،شادی شدہ ہو گئے ،شادی شدہ ہو گئے ، لیکن جب یہ بھتیں موجود نہ جھیں تو انہوں نے صبر کیا اور جب یہ فعنین مل سکتے ، شادی شدہ ہو گئے ان کی یہ صفت اور جب یہ فعنین مل سکتی تو اللہ تعالے کی ایک ایک اور جب یہ فعنین مل سکتی تو اللہ تعالے کی ایک ایک ایک ایک اور جب یہ فعنین میں تو انہوں کے میں مفت

ہیان کی کہ دو قتی دشام اسے پھرتے ہیں اور اس کی دضا طلب کرتے ہیں ، مال واسباب میسر آنے سے ان کی اس صفت میں تبدیلی بیدا نہیں ہوئی ان ، ان کی تعریف فقر اور میسر آنے سے ان کی اس صفت میں تبدیلی بیدا نہیں ہوئی ان ، ان کی تعریف فقر اور خادری کی بنا پر نہیں کی گئی بید اس بار کی گئی کہ وہ مالک الملک جنل شاند کی رضا کے طابحار ہونا فقیری یا میری کے ساتھ خاص نہیں ہے ، اس لیا طابحار ہیں ، مالک کی رضا کا طابحار ہونا فقیری یا میری کے ساتھ خاص نہیں ہے ، صوفی ہے لئے شرط لیا ظاہر سے کہ این دب کی رضا کا طابحار ہو۔

المن الوگ لفظ صوفی کے صف ، عفاء ، صفته ادر صفته است مشتق ہو تو ہونے کا ظاہر لفظ کے اعتبارے بعید قراردیت بین ، کیونکدان الفاظ ہے مشتق ہو تو صفیته یاصفویته کمناچاہے ،اب کا جواب بید دیا جا تا ہے کہ بید نسبت کے تغیرات سے ہے (نسبت کی وجہ ہے الفاظ میں خلاف قیاس تغیرات واقع ہو جاتے ہیں۔

11 قادری) نیز یہ کہ کثر ت تلفظ کی منا پر یہ تبدیلی آئی ہے والله تعالمے اعلم اعلم مناور کول نے یہ جیب و غریب بات کی کہ صوفی صوف کے ماخوذ ہے جس کا معنی بال ہے ، منا سبت یہ ہے کہ صوفی اللہ تعالمے ہوئے بال کی معنی بال ہے ، منا سبت یہ ہے کہ صوفی اللہ تعالمے کی بارگاہ میں چھنکے ہوئے بال کی طرح ہے جو کی قریر نہیں کر سکا۔

جرابض نے کہاکہ یہ صوفہ القفا ہے افوذے جس کامتی کدی کرم جگہ اگدی پر اللہ تعالی اعلم سید کے ہوئے بال، صوفی ان کی طرح نرم اور آسان ہوتاہے ، واللہ تعالی اعلم سید دجود ہیں جوانل علم فے دجہ تشمیہ کے ضمن شی بیان کی ہیں۔

ہرا یعن او کول نے کہا کہ دور جا بلیت میں ایک شخص بیت اللہ شریف کے پاس اللہ تعالی عوث بن مُو تھا،

تعالیٰ کی عیادت میں محور بتا تعالور اسے موقہ کما جاتا تھا، اس کانام عوث بن مُو تھا،
اساللہ تعالی قرائے ہوجال الا تُله بھم قبطرة والا تبع عن ذیح اللہ (الآب)ده مردجنیں تجارت

ادري الله تعالى كرن الله تعالى الله عن كرنى -- شرف قادرى

صوفیہ کرام نے اپنی نبستان کی طرف کی، کو تکہ یہ سب کی چھوڑ کر اللہ تعالیٰ اس عبادت کرنے میں اس کے مشلبہ تھے۔ تو جوان کے مشابہ جول کے وہ صوفیہ ہیں،
اس شخص کی بہت می ادلاد تھی جنہیں اس کی نبست سے صوفیہ کماجا تا تھا، کماجا تا ہے
کہ اس کی دالدہ کا کوئی چر ذیرہ جمیں دہتا تھا، اس نے ندر مانی کہ اگر اس کا بیٹاز ندہ رہا تو
اس کے سر پر ادن بائد سے گی اور اس کے بعد اس کی اولاد کو صوفیہ کر دے گی، چنا نجید اس کی اولاد کو صوفیہ کما گیا، اس کی
نبست سے عبادت دریاضت میں ذیر گی اس کر سے دانوں کو صوفیہ کما گیا، اس کی تعالیٰ اعلم۔
تعالیٰ اعلمہ۔

متكرين تصوف كأكماك فاسد

بعض منکرین کافاسد گان ہے کہ صوفیہ ان کے قرقول میں سے ایک نیا فرقہ ہے جن کی طرف حدیث شریف میں اشارہ ہے کہ ماری امت بہتر لدفرقوں میں تقسیم ہوگی۔

ر کھا جاتا تھا، مجر علد وزاہد اسے نام بیدا ہوئے، مجرا سے لوگ مجیل مجے بن کا تعلق معادت وریافت ہے جن کا تعلق عبادت وریافت سے تھا، انہوں نے دُنیا سے اعراض کیا اور عبادت کے لئے وقف ہو محلات وریافت سے تھا، انہوں نے دُنیا سے اعراض کیا اور عبادت کے لئے وقف ہو محلے ، اس سلسلے میں انہوں نے ایک طریقہ افتیار کیا جس میں وہ منفر دہتے ، انہوں نے کہ افلاق اینا نے ، کچھ افلاق اینا کے جو شریعت مبادکہ کے ظاہر کے خفا من ظاہر کے خفا من ظاہر میں وہ اینے لئے فلاف نہ سے ، وہ اسے لئے فلاف نہ سے ، ان رہے جفا میں ظاہر مریعت کی دعایت کرتے تھے ، وہ اسے لئے

ا المعن علاء کے کام بین ای طرح الحق بوائے ، تھے ہے کہ تمتر فر قول بین تشیم ہوگی ، معن احادیث من آیا ہے کہ یمودی اکستر ، میں ال بھتر اور ہماری احت تمتر فر قول بین تعلیم ہوگ ۔ جو محق

حقیقت تقوی اور سیائی پر سختی سے کار ہد ہونے کے طلب گار تھے، اہلیس کا ان پرنہ تو تسلط تھا اور نہ ہیں ہوئی ہے۔ سکتا تھا۔ تسلط تھا اور نہ ہی وہ انہیں فریب دے سکتا تھا۔

ان کے بعد ان کے متبعین میں سے چھ لوگ آئے جوابلیس کی فریب کاری کا شكار موسكے ، جب ايك دور اور گزر كيا توشيطان كى طمع اور فريب كارى ان كے بارے میں زیادہ ہو گئی-انہیں علم سے روک دیا، انہیں ساع، وجد، رقص، تالی بجائے، بے ريش لركون كوديكهنے إوراليي بني دوسري حركات ميں مبتلا كرديا-اورجب علم كاچراغ جھے گیا تووہ اند جیروں میں بھٹنے گئے۔ انہوں نے اپنے علوم کانام ''علم باطن "اور شریعت کانام "علم ظاہر" رکھ دیا۔ بداوراس کے علادہ بہت کچھ تصوف کے متکرین نے بیان کیا، منکرین کے مقتر ااور پیشوا، اور شدیدترین انکار کرنے والے ابوالفرج اس جوزى أكابر علاء محدثين ميس سے منے ، انہول نے كرده صوفيد برسخت روكيااور انہيں ر سواکر دیا، اور کر خت زبان مین آن پر شدید تزین انکار کیا، اس سلنط مین آیک کتاب ووتلبيس ابليس" كے نام سے لكھى، جس مين انہول نے بيان كياكہ شيظان عوام الناس اور خصوصاً صوفیہ کو ظاہر سنت کے خلاف کا مول پر کس طرح ابھار تاہے؟ اور جو پچھ جى مين آيابيان كياء الله تعالى جميس سنت مباركه كى مخالفت سے محفوظ ركين!) منكرين كاميرميان اكر سيح ب توضرف ان لوكون كيار ي مين صحيح في جو راہ بن سے بھنگ میے، جبنوں نے ظاہر شریعت کی مخالفت کی ،احکام شرعیہ پر کاربید منیں رہے اور ان کے اواکر نے میں مستی کی کیکن ان میں سے جو محققین ہیں وہ اتباع سنت ادر عزیمت پر کاربد ہیں ، سنت میار کہ کے اتوارے فیض حاصل کرنے والے میں ، راز حقیقت تک رسائی یانے والے میں ، اور اس سلسلے میں ان کا مذہب صحابۂ کر ام اور تا بعین رضی اللہ نتعالی معتمم کا مرہب ہے تو وہ اس امت کے بہترین افراد ، اولیاء کے مقتد ااور ارباب فضل و کمال کاخلاصہ ہیں ، ان میں کمال کے وہ آثاریائے جاتے ہیں

جودومرول مين مبس يائے چاتے-

تصوف کی بدیاد کتاب وسنت ہے

علامه سيوطي في الك رساله "عقائد "مين لكهاب اس مين قرمات مين كد :

"مم گوائی دیے ہیں کہ حضرت جنید بغد ادی اور ان کے مریدین کا

راسته محراسته ب

علامہ نے صحیح راستے کی شخصیص ان کے ساتھ اس لئے کی کہ ان کے راستے کی بنیاد کتاب وسنت برہے۔

خصرت جنید بغدادی فرماتے ہیں:

" ہمارے طریقے کی بنیاد کتاب وسنت پرہے ، اور ہروہ طریق جو کتاب و سنت کے خلاف ہو مر دود ادر باطل ہے۔"

الهول في من الله المن الله

ورجس محض نے حدیث مہیں سی اور فقہاء کے پاس مہیں بیٹھا اور با اوب حضرات نے ادب مہیں سیکھاوہ اسیع پیروکاروں کو نگاڑ دے گا"

قُلَ هَذَهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللهِ عَلَى بَصِيرَة إِنَّا وَمَنِ النَّعَنِي فَسَبِحَانَ اللهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِ كِينَ (١٠٨/١٢)

"اے حبیب افر مادو کہ میر میر اراستہ ہے، میں امیر ت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی طرف بلا تا ہون اور میر کے متبعین، پس اللہ پاک ہے اور میں شرک کرنے والوں میں شرک کرنے والوں میں سے میں مول ۔"

بیدوہ امرے جس پرانقاق ہے ، رہامنگرین کاریہ کہنا کہ بیر ہے فرقوں میں سے ایک فرقہ ہے ، اوز اس متم کے دلائل دینا کہ بیر نام دوسوسال بعد پیدا ہوا تو اس میں كوئى خرج تمين ہے، علاء كام وعقائد ما تريديد اور اشاعرہ كے بارے ميں جى ايباى ہوا، انہول نے جب رسول اللہ علیہ کی سنت اور صحابہ کرام کے طریقے کو ثابت کیا اوراس کی ایمیت بیان کی توان کانام"انل سنت دیماعت "رکھا گیا،اس سے مملے بینام

بال بھی کھاریس صوفیہ میں می عارضے کی بنا پر مثلا غلینہ حال یا تفس کے علاج کے ارادے سے یا بعض اشیاء سے جہالت کی آمیزش کی بنا پر کچھ امور بدعت یائے باتے ہیں ، کیونکہ عام انسان ان سے خالی تمیں ہو تا اور معصوم بھی تہیں ہے ، بعش نامناسب امور کامر و د جوناان کے تمام کمالات ادر اعمال کوباطل تمیں کردیتا۔ ع

حَفِظت شَيتا و عابت عَنك آشياء

تم نے ایک چیز تویادر کی اور بہت می چیز ول سے بے خبر رہے إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُدْهِبنَ الْسَيِّئَاتِ ذَالِكَ ذِكُو ى لَلِذَّا كِرِينَ (١١١/١١) "بے شک بیکیال برائیول کو لے جاتی ہیں اس تقیحت ماصل كرت والول كي لئے"

ابل ملم حفرات نے صوفید کی خطااور ان کے اشتباہ کے مقامات بیان کے میں، نیزخود ساختہ فقہاء کے موافدول کا تذکرہ کیاہے ادر صوفیہ کی طرف سے جواب اور ان كاعدر بنى بين كيا ہے- حضرت شيخ امام عبدالله يافعي نے ايل كتاب "الشر الحاس" بني أدر ديكر حضرات في ان إمور كالذكره كيا، اور راقم الحروف (الشخ منتن ) نے اس کا مجھ حصہ اسپے رسالے "مرج البحرین" میں ذکر کیا ہے-

اس سليل مين بهت عي منصفائد اور موزول ترين موقف وه بجوعارف بالله سيدى يَشْ احمر زروق في الى تفنيف" قواعدالطريقة في الجمع بين الشريعة والحقیقة "میں بیان کیا ہے، اور اس کی بیاد میانہ ردی، تھر اور تعلیم اور دونوں طریقوں (علاء وصوفیہ) کے در میان چلتے برد تھی ہے، (حدیث تر نیف کے مطابق) بہتر بن امور در میانے (افراط و تفریط سے پاک) بیں۔
سیدی احمد ذروق کے چھ کلام کی شرح

ہمان کے کلام کا بچھ حصہ شراح کے ساتھ بیش کرتے ہیں اور ذیادہ تنصیل بیس جائے بغیر مرف شرح پر اکتفاکرتے ہیں، یہ اقتباسات ہمیں حضر سامام عادف باللہ سیدی ش عبدالوہاب من دلی اللہ سے حاصل ہوئے اور انہوں نے ہمیں اس کے باللہ سیدی ش عبدالوہاب من دلی اللہ سے حاصل ہوئے اور انہوں نے ہمیں اس کے بادر اس کے بادر اس کے بادر اس کے بادر اس کی میا تھر ساتھ شرح کی جاتی تو شرح کی ہاتی تو شرح کی ہاتی تو شرح کی ہاتی تو شرح کی ہوایہ کہ قلم اس طرح بیل میں ذیادہ معاون ہوتا، نیز سحر الم ہمی نہ ہوتی، ذیادہ مناسب ہوتا، سجھے اور یادر کھنے میں ذیادہ معاون ہوتا، نیز سحر الم ہمی نہ ہوتی، کیا حملہ ہمی نہ ہوتی، میں عملہ میں عملہ اور شرح بعد میں ہواور اس میں چندال حرج بھی ہمیں ہے۔

شخ زردق رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا:
قاعدہ (۱) مونیہ کرام کے ردیں جو کہائی کھی مئی ہیں وہ غلطی میں واقع ہونے کی
علمول نے ڈرانے میں مفیر ہیں، لیکن ان سے کسی بھی شخص کے فائدہ حاصل کر لے
سے ڈرانے میں مفروری ہیں

ا- قائل کو مجتدمات ہوئے ڈین میں بیات رکھناکہ اس کی نیت نیک ہے ،یااس کااراد ہیہ ہے کہ برائی کاراستہ تھی بعد کر دیاجائے ،اگرچہ اس کے الفاظ سخت ہوں ، جیسے علامہ این جوزی ،انہوں نے نئی ادر خالفت میں مبالع سے کام لیاہے ۔ ا- حق کے بارے میں قاط مات نقل کی گئے اس کا عذر مسلم کیا جائے ، جاہے

تاویل کی جائے، یاغلبئہ حال قرار دیا جائے، یا علطی مانی جائے یا پھھ اور بات ہو، کیونکہ وہ معصوم نہیں ہے ، اور معصوم نہ ہونے کی بنا پر ولی سے ایک باایک سے زیاده لغزشیں،ای طرح ایک یازیاده غلط با تنین سر زد ہوسکتی ہیں، نیز نقزیر غالب ہے، حضرت جنید بغدادی سے پوچھا گیاکہ کیاعارف بھی زناکر سکتاہے؟ قرمایا: وكان أمر الله قدرًا مُقدُورًا (٣٨/٣٣)

"الله تعالى كامر فيمله شده تقدير ہے-"

س-این نظر اینے آپ تک محدود رکھے ، اپنی سوچ کے ساتھ دوسرے پر فیصلہ ، صاورته كريك اورته بى اس مخض كے سائے بيان كريے جوراه سلوك ظے كرنے . كاراده شدر كها موركي ايبانه موكه اس كاده عقيده نكاز ون جومكن باس كي نجات اور کامیالی کا در بعد بن جائے، اور آگر حاجت پیش آبی جائے تو قول پر اعتراض كرے منہ تو قائل كى تعيين كرے اور شہى اس كى عظمت اور جلالت قدر کے دریے ہو بہلحداس کے مرتبے کو ملحوظ رہے ، کیونکدائمہ کی لغز شول کی پروہ واری واجب ہے ، اور دین کی حفاظت تو اور بھی زیادہ ضروری ہے ،جو مخص اللہ و تعالی کے دین پر قائم ہے اسے اجر دیا جائے گا، اس کی انداد کرنے والے کو کامیانی وی جائے گی، حق میں انصاف لازم ہے ، اس دیانت میں کوئی بھلائی شیں ہے جس میں خواہش نفس بھی شامل ہو۔ان باتوں کو خوب اچھی طرح وہن تشین کمہ لو----( في كاكلام متم موا)

"صوفیہ کرام کے طریقے کے انکار اور رقیس منکرین مثلاً این جوزی اور ان کے ہمواول نے کئی کتابی لکھی ہیں ، حضرت فی (زروق) نے اس قاعدے میں انصاف اور دونوں جانبوں کی رعایت کاراستہ اختیار کیا ہے۔ جیسے کہ ان کی عادت ہے کہ دہ دو دونوں راستوں کے در میان چلتے ہیں ،اور ان میں سے جو زیادہ محفوظ ہے اسے رخیج دیتے ہیں۔انہوں نے فرمایا کہ صوفیہ کے رد میں جو کہایں کھی گئی ہیں وہ غلطی میں واقع ہونے کی جگہول ، اسی طرح ایمام اور وہم میں ڈالنے والے مقامات سے ڈرانے اور بدعت و غفلت کے گڑھے میں گرنے سے ہوشیار کرنے کے سلسلے میں ڈرانے اور بدعت و غفلت کے گڑھے میں گرنے سے ہوشیار کرنے کے سلسلے میں مفید ہیں۔لیکن ان کا مطالعہ کرنے والے کو چھے شر الطاور آداب کی پائدی کی کرنی چاہیے مقید ہیں۔ نقصان نہ ہو جو اگر کی حقیق نفع اور فائدہ حاصل ہو ، الی شخصیت کا انکار کرنے سے نقصان نہ ہو جو لا گئی انکار نہیں ہے۔

مخالفین کی تحریرات برصنے کے تین آداب

ا- قائل كبارے ميں اچھا گمان ركھناك وہ محقق عالم ہے، متق ہواور مر ديا اجتزاد بر جائزے ، جو بچھ اس فے كما ہے استاج تا كى باير كما ہے، اور جبنداگر چه خطاكر ہے معذور بوتا ہے اور اسے تواب بھی دیا جاتا ہے ، يہ بھی بوسكتا ہے كہ قائل سے مراد معكر بوت تو ہم كہتے بين كه اس في استاد كي بنا پر انكار كيا ہے اور اسے اجتزاد ميں خطاوا تع بوكى ہے ، يہ مطلب حضرت شيخ كے اس قول كے زيادہ مناسب ہے كه " يا خطاوا تع بوكى ہے ، يہ مطلب حضرت شيخ كے اس قول كے زيادہ مناسب ہے كه " يا اس قائل كا مقصد برائى كا داسته بند كر نا ہے۔ " يہي مطلب تيسر سے قاعد سے كى اس عبادت كا بوشكا ہے شيارے قاعد سے كى اس عبادت كا بوشكا ہے۔ " يہي مطلب تيسر سے قاعد سے كى اس

## إِنْ إِنْكَارَ المُنكِرِ إِمَّا أَنْ يُستَنِدُ

الیمی ہمارا عقیدہ رہے کہ منکر نے برائی کاراستہ بعد کرنے کے لئے الیمیات کی ہے ، تاکہ کوئی شخص اس برائی میں داقع نہ ہو جائے ، در نہ وہ حقیقہ منکر نہیں ہے۔ عالی اگر رقبادر انکار برائی کاراستہ روکئے کے لئے ہے تو اس جوزی و غیرہ احض مكرين كى شدت اور تاخ نوائى كاكيامطلب ؟

جواب: تلخ نوائی مبالے کے لئے ہے ، کین مخف در ہے کہ مبالے کی بھی ایک مد جوئی ہے۔ انن جوزی کے دویے کا تو کوئی جواز نہیں ہے۔ انہوں نے طریقت کے امکہ اور امت مسلمہ کے ارباب فضیات کی طرف جمالت ، جنون اور گر ای کی نسبت کی ہے۔ ان پر شدید ترین طعن و تشنیع کیا ہے اور اس معاملہ میں وہ افساف اور اعتدال کے واست سے جٹ کئے ہیں۔ اور ظاہر یہ ہے کہ وہ صوفیہ کرام کے مخالف اور حقیقی منکر ہیں۔ جسے کہ ان کے کلام سے ظاہر ہے۔ اگرچہ انہوں نے مخالف اور حقیقی منکر ہیں۔ جسے کہ ان کے کلام سے ظاہر ہے۔ اگرچہ انہوں نے مخلف سے کام لیتے ہوئے معذرت کی ہے اور اس بات کی آڑئی ہے کہ ان کا مقعد شریعت کو بدعات سے پاک کرنا، شریعت پر غیرت اور علم کی امانت کا اور کرنا۔

۲-فاکدہ حاصل کرنے کی دومری شرطیہ ہے کہ جس کے بارے یس گفتگو کی گئی ہے اور جس پراعتراض کیا گیاہے اس کی طرف سے عذر ظاہر کیا جائے ، مثلاً اس کے قول کی اس تادیل کی جائے اور اس کا ایبا مطلب بیان کیا جائے کہ اعتراض بی باتی شدرہ ، یا یہ کما جائے کہ اس سے یہ قول یا فعل غلبہ حال یا حالت محرین میں مرزد ہوا ہے اور مغلوب کانہ قو کنٹرول ہو تاہے اور نہ ہی اختیار ، وہ تو مجنون کے عظم میں ہوگا، اس کا تفصیلی تذکرہ آئیدہ آئے گا ، یا یہ کہ اس سے غلطی اور خطا ہوئی سے اور یہ نا ممکن نہیں ہے کہ و نکہ دہ معصوم نہیں ہے ، یا اس اس مسلے کا علم ہی میں ہو تا اور اللہ قعالی کی تقدیم عالی سے مال کا علم می مروری نہیں ہے ، ولی چو نکہ معموم نہیں ہے ، ولی چو نکہ معموم نہیں ہے ، ولی جو نکہ معموم نہیں ہے ، ولی ہوئے کہ معموم نہیں ہوئے کے لئے تمام مسائل کا علم ضروری نہیں ہے ، ولی چو نکہ معموم نہیں ہو تا اور اللہ قعالی کی تقدیم عالی ہے اس لئے اس سے علمی اور عملی افترش اور غلطی صادر ہوجاتی ہے ،

سيدالطاكف حضرت جنيد بندادى سے كى تے يوچھاك كياعارف زناكر تاہے؟

انبول فریک سرجه کائے دکھا، پھر سرانھایا اور فرایا :
و کان آمر الله قلد ا مقد و را (۳۸،۳۳) .
"اور الله کاام مقرو نقد برے "

ساان کو تاہیوں میں اس کے بیش نظر اپن دات ہو،اسے نفس پر ال کو تاہیوں كى تہمت لگائے اور اس كا علاج توب ، استعقار اور معدرت سے كرے ،كى دوسرے پر کو تاق کا الزام نہ لگائے اور نہ تی دوسرے کا انکار کرے ، اللہ تعالی جے جاہے حق دے عاور نکیال برائیوں کو دعود الی بی ، اور بر محص کے لئے وہی مجھے جس کی وہ نیت کرے عادر کھنا جا ہے کہ جو شخص قرب البی کاراستہ طے كرف كالراده مين ركماء ادراس راسة كالميت فالله مين بادرده عزيمت اورا حتیاط کے راستے برگامزان میں ہے ، بلحددہ سیدحاسادا مسلمان ہے اس کے ول من اولياء كرام كى عقيدت ب،ان كيار دي سن حب ظن ركان باوراس خوش عقیدی کی عامر الله تعالی کی و حست کا امید دار ہے ، اس کے سامنے اولیاء لرام پر تھید میں کرنی جا ہے ، ایسے ممکین کے سامنے جنب علی باریکیال ہیان کی جاس كى ، جنس ده مجين كى ملاحيت عى جس ركا، وه جب أكار اولياء ك عیوب ادر نقائص سے گا تواس کی عقیدت بھر جائے گی اور اس کے عقیدے میں خلل واقع موجائة كاجومكن بياس كي تجات اور كامياني كاور بيدى جاتا-بال عالم ادر حقیقت حال کا جائے والا اسکیا تیں س کر قائم روسکتا ہے ، بیدوہ شرائط میں جو معرب ت الدرن الدرن المان كي بي-

میں کتا ہوں کہ جو تعاادب مدے کہ اسی کفتگو کو اپنی فشیلت سے اظهار کا در بعد نہ اسک متا ہوں کہ جاتا ہوں کا تذکرہ نہ اسک اسکا تذکرہ نہ

کرے جیسے کہ صوفیہ کرام کے علوم و معارف اور حقائق ہے رسمی وا تفیت رکھنے والوں کابیہ طریقہ ہے-

حضرت في (زردق)نے فرمایا:

اگران میں سے کسی چیز کے ذکر کی حاجت ہو، صحیح غرض کے لئے یاذکر کرنے کا کوئی سبب پایا جائے اور ذکر کئے بغیر چارہ ند ہو تو قائل کا نام لئے بغیر قول پر اعتراض کرے ، قائل کی عظمت اور جلالت مر تبہ کا ظمار کرے ، اسا اندازا ختیاز نہ کرے جواس کی تو جین اور تحقیر کاباعث ہو، کیو مکہ انکہ اور اکابر کی لغز شول کی پروہ دار کی واجب ہے ، ان کی پروہ در کی نہ کرے ، اور دین کی حفاظت تو بہت ہی ضرور ک ہے ، شریعت مباد کہ کے مخالف (عقیدہ وعمل) کے رد کا اہتمام کرئے سے غفلت مہیں برتی چاہے گاجو اللہ تعالیٰ کے دین پر قائم اور اسے ضائع ہو نے سے چانے والا اینہ تعالیٰ کی فریت میں دین کی المداد کرنے والا اور اس کے لئے انتقام لینے والا اللہ تنائی کی فریت و حمایت کا مستحق ہے ، ارشا ہو الا اور اس کے لئے انتقام لینے والا اللہ تنائی کی فریت و حمایت کا مستحق ہے ، ارشا ہو الا اور اس کے لئے انتقام لینے والا اللہ تنائی کی فریت و حمایت کا مستحق ہے ، ارشا ہو الا اور اس کے لئے انتقام لینے والا اللہ تنائی کی فریت و حمایت کا مستحق ہے ، ارشا ہو ربائی ہے : این تناف کو وا اللہ کے تنائی کی فرید کے مقابلے کا مستحق ہے ، ارشا ہو ربائی ہے : این تنائی وا اللہ کے تنائی گائی کرے ۔

المرتم الله (کے دین) کی امداد کرو کے تواللہ تمہاری امداد کرے گا"

ابذا خالف کی پردا نہیں کی جائے گی-انساف کی رعایت اور راو بی سے تجاوز نہ کرنا مردد کی ہے ، ابذا تعصب اور بہت و مر می ہے کام نہیں لینا چاہیے -اس ویانت میں کوئی بھلائی نہیں ہے جس میں خواہش افس شامل ہو-ابد االین گفتگو نہیں کرئی چاہے جو نفسانیت پر منی ہو-ان مقامات میں معتقدین اور منکرین دونوں کی رعایت ہے ، انساف کا معنی ہے کہی چیز کوآدھاآدھا کر دیں ، جیسے کہاجا تا ہے اس چیز کا نصف تیر سے انتخاور نصف میر سے لئے ،اس گفتگو میں خوب اچھی طرح غور بیجے!

شخ زروق نے فرمایا:

قاعدہ (۲) او گون کے دینوں کی حفاظت، عز توں کی حفاظت پر کسی حدیک مقدم ہے،ای کئے توثیق یا تنقید جائز ہے۔ حدیث شریف کی حفاظت یا گواہی یا فیصلے کے کے یا ایسے عقد کے لئے جو دائمی ہوتا ہے مثلاً نکاح میا مظلومیت کا اظهار کرنے کے کے۔ یاس کئے تنقید کی جاتی ہے کہ کئی شخصیت کے مرتبے سے دھوکا کھا کر لوگ اس کی افتدانہ کرنے لگیں۔این جوزی نے جن صوفیہ کانام کے کررد کیا ہے ہوسکتا ہے ال كا مقصد ميں مو - ليكن طعن و تشتيع مين حد سے شياوز كرنا اس سے مختلف صورت حال طاہر کر تاہے۔ اس لئے محققین نے ان کی کتاب کو قابل التفات قرار ملین دیا، ورنہ وہ بہت قائدہ مند کتاب ہے جس میں انہوں نے گراہی کی فسمیں میان كى بين تاكد ان سے بياجائے ،اور اتباع سنت كى ير دور تاكيد كى ہے-من حضرت و اس قاعده میں اس جوزی اور ان جیسے لو کول کی طرف ہے معذرت میں كرنے كاطريقہ اختيار كيا ہے ، ليكن مخفى ندر ہے كہ اس مخص نے ظلم كيّات اور ارباب كمال (حيوفية) يرجمالت، جنون، كمر اي اور كمر اه كرى كالشد داور مهالع شكرساته علم لكاكر طعن و تشتيع كربية ميل مياندروي كي حدس شياوز كياب-المين فيأسية تفاكم مرابى اور غلطي كي حكمة كي نشائد بي كريك لوكون كواس سے اجتباب ك تلقين كريت ، اور جوجن ان يرطا بريوا تقااس كي طرف لو كول كو حكيمانه ادر ناصحانه انداز میں دونوت دیے۔ انہیں کر دار گئی اور تو بین کی حد تک تهیں پنچناجا ہے تھا۔ یہ انداز جن کے طلب کار مومنول اور ال مال کے عقید جندوں کے لئے تقصال وہ ہے كيو مُكَارِدُونَ الْوَيْكُ جَيْبَ الْمِينَ أَسِمَ كُهُ وَهُ حِصْرَ إِنْ جَوْامِيتُ مِسْلَمُهُ مِينَ ولا بين اور كرامت میں مشہور بیل کراہ ، جاال اور یا کل سے تو وہ عقید نئے کے راستے سے ہی بر کشہ ہو

جائیں کے ، دوسر دل کا تو کمنائی کیاہے؟ پیر عوام الناس کمس کادامن بکڑیں کے اور ول میں کس کی عقیدت رکیس مے؟ اللہ تعالے سے دعاہے کہ ہمیں امن اور عافیت

اس فقير نے جب ابن جوزي كاس كماب يعني "مليس اليس "كامطالعه كيا تو سخت يمار مو كيا اور طويل عدت تك جرت اور فكك كي دادي على مركر وال رباء يال تك كد الله تعالى في محمد ير حقيقت مال مناشف قرمادى اور جمع ظل اور خراني کے کر سے سے تکال دیا ، بلتد بھے ان کی کھے گفتگو سے قائدہ بھی عطا فرادیا ، اللہ تعالی جے جا ہتا ہے ہذایت عطافر ماتا ہے ، ادر مرای سے محفوظ فرماتا ہے۔

منکرین کے انکار کی وجوہ

قاعدہ (۳) سكركا الكارياتواس كے اجتمادير بني جو كايد الى كاراستدروكے كے لئے ، يا تحقیق نہ ہونے کی بنا پر ہوگا ، یا سمجھ کی کی ، یا علم کی کو تا بی یا علمی مواد کی قلبت کی بنا پر ہوگا ، یا اس علت سے جری کی وجہ سے ہوگا جس پر حکم کا دارو عدار ہے ، یا قساد کے پاتے جانے کے سبب اس برمقام علم بی واضح نہ ہوگا، ان سب صور تول کی علامت سے ہے کہ جن متعین اور واضح ہوتے براس کی طرف رجوع کیاجائے گا، سوائے آخری صورت کے کدوہ ظاہر کو بھی قبول شیں کرے کا اس کادعوای مضبوط شیس ہوگا،اس کے مغالمے میں میانہ روی شیس ہوگی ، اور جو سخش برائی کاراستہ بد کرنے کے لئے انكاركر تاب دواكر حق كى طرف رجوع كرك توجب تك وجد قسادباقى رب كى جس ك مايراس فانكاركيا تماس كالكارست بازرينا في جيس بوكا الدحيان كا"النهرو البحر"اور ابن جوزى كا" تليس البيس "ميس ودور درساناك تبيلے سے ، يسے كه ان دونوں نے متم کھاکر میدو عوى كياہے ،ان كے كام سے پاچلاہے كہ ان كاانكاران

کے اجتزاد پر جی ہے، ان جوزی کی خصوصیت ہے کہ انہوں نے صوفیہ کارد کرنے کے بادجود اپنی کتاب کو ان کے کلام سے حزین کیاہے، اس نے معلوم ہوتاہے کہ ان کا مقصد پر اتی اور بدعت کار استدی کرناہے

میں کتا ہوں : ی (زروق) نے محرین کے احوال اور ان کے انکار کی بدیاد بیان کی ہے، بھی تومنکر کا نکار اس کے اجتماد اور علم کی اس انکار تک برمائی کی باہر ہوتا ے، بلد عت كارات مدكر في كے لئے ، ياان لئے كرانے مسئلے كى محقق بى جمير سكى، اور ده ان علاء ميں سے مس بے جو مرحبة محقق كك منتج بيں -لندا اس نے ظاہر حال اور جمال تک اس کاعلم اور ناقص فیم پہنچاہے تھم کر دیاہے۔ یاس کاعلم بی محدود ہے ، یااس کی نظر میں علمی مواد کی قلت ہے لین علمی مسائل کی تنصیلات ادر علاء کے اقوال اس کے سامنے زیادہ نہیں ہیں میااے مدار علم لین اس علم کاعلم منیں ہے جس کے ساتھ علم والستہ ہے۔ یاس پر مقام علم مہم اور غیرواضح ہے اس کے اس پر محقی رہ کیا۔ یا اسے علم تو ہے، حق کی پہان بھی ہے، لیکن عناد اور تکبر کی با يرانكار كرتاب، ان تمام صور تول من منكر معدور بيء حق واضح موت يراس كي طرف رجوع كرف كا، كيان ده معاند جوجق كى پيچان ك دود انكار كرتاب ده حق المكرواض موجائ كماوجودنه تواسع بيجائ كالورندى قول كرسه كاءاسكادعوى مضوط فين موكاء مطلب والمتح فين موكا اوراس كم عمل من العماف اور اعترال میں موگا۔اور جو محص بدعت کاراستدر کرتے کے لئے اٹکار کرتاہے اس کے جن كي طرف رجوع كرف في علامت بيت كد جب تك وجد فسادياتى رب كى جس كى مايران في الكاركيا بي الكارياتي وي كا - الدحيان كي تعنيف"النهر و البحر "اور الل جوزي كي " تليس الليس " بهال من سع برايك في كاب من علطی کے مقامات سے چنے کی تلقین کی ہے ، اور حلفیہ دعوی کیا ہے کہ ماراانکار اور

اجتناب کی تلقین اجتماد پر جن ہے۔ ابن جوزی نے صوفیہ کرام پرردادر ان کا انکار کرنے کے باوجود پندونسائے کے سلسلے میں ان کے کلام سے اپنی کتاب کو مزین کیا ہے ، یہ شخص داعظ بھی تقااور قاضی بھی ، غالمانہ اور نفیحت آموز گفتگو کرتا تقااور خود پندی میں مبتلا تقا- معلوم ہوا کہ ان دونوں کا مقصد خلاف سنت کا موں کاراستہ مرنا تھا، محض انکار مقصد نہ تھا، ابن جوزی آپنی کتاب میں لکھتے ہیں :

"الله تعالی جاتا ہے کہ غلط کار کی غلطی بیان کرنے سے ہار مقصد صرف بیہ کہ شریعت کوبد عات سے محفوظ کریں ،اور ازراہ غیرت کسی غیر شرعی کام کوشر بیت میں داخل کرنے سے رو کیں ، ہمیں اس کی پروا نہیں ہے کہ وہ کام کرنے والا کون ہے اور کھنے والا کون ؟ خود صوفیہ کرام حق بیان کرنے اور غلطی کرنے والے کے عیب کو ظاہر کرنے کے لئے اپنے دوستوں کی غلطی کی نشاندہی کرتے ہے ، کوئی جالی آگر یہ کہتا ہے کہ تم فلاں زاہد اور بابر کت شخصیت پر کیسے رد کرتے ہو ؟ تواس کی اس بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے ، کیونکہ اطاعت احکام ہو ؟ تواس کی اس بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے ، کیونکہ اطاعت احکام شرعیہ کی کی جاتی ہے نہ کہ اشخاص کی "۔

ظاہر ہیہ ہے کہ بید بھی اس شخص کی تلمیس ہے اور وہ انکار پر قائم و دائم ہے،
صوفیئہ کرام کے کلام کو اپنی کتاب میں نقل کرنے کا مقصد ہیہ ہے کہ اپنی کتاب کو
مکمل اور مزین کیا جائے، جیسے کہا جاتا ہے کہ کلمہ حکمت مومن کی ہم شدہ متاع ہے
جہال سے بھی ملے، یہ الن کامعتقد نہیں ہے، ورنہ اس شدو مداور مبالع کے ساتھ انکار
نہ کرتا۔

قابل اجتناب كتب

قاعده (٣) مخلص آورنا مي علماء نيان جوزي كي "تليس البيس" اور شي (ان عربي حاتى كي "قاعده (٣) مخلص آورنا مي علماء نيان كي تمام كراول به اختناب كا مشوره ديا به اي طرح ويكر مشاكن مثلا ان سبعين ،الن الغارض ، الن جلا و ، ابن دواسين ، عفيف تلمانى ، الا يكي الحجى ، الا اسود الا قطع ، او اسواق المتحديدي ،الشة ، امام غزالي كي "احياء العلوم" كي بعض مقامات ، بير سب مملكات والي حصيين بين ،امام غزالي كي النفخ والتسوية اور المصنون به عن غيراهله (وه كراب جونا الل سے جها كر ركمي والتسوية اور المصنون به عن غيراهله (وه كراب جونا الل سے جها كر ركمي جائے)" معراج المالئين "ور ان بي كي المنقذ من المصلال ،الا طالب كي كي ورك "قيت القلوب" كي بعض مقامات ، سهروروي كي كراب وغير ذلك ، ان كراول كي فوري والله فلطي والي مقامات سے جها ضروري بي مطلب بي شيس كه نيوري كي بوري كراب كو نظر انداذ كرديا جائے اور علم دشني كا شوت ديا جائے -

(۱) طبیعت شلیمه (۲) جس بات کی دلیل ظاہر ہو اسے لیا جائے اور (۳) باقی چیزوں کواللہ نتالی سے سیرو کر دیا جائے ۔۔۔۔

ورنہ مطالعہ کرنے والا اس بات کے اہل پر اعتراض کر کے اور کسی چیز کو غلط انداز میں قبول کر کے ہلاک ہو جائے گا۔ اس قاعدے کو خوب اچھی طرح ؤ میں نشین کر لیجئے ا مشررت نیداچھا معتدل اور متوسط راستہ ہے ، جیسے کہ کما گیا ہے :

جُدُ مَا صِفًا ، دُعُ مَا كُدُر

''صاف شھر گاہات کے لوادرجو سٹھری نہیں اسے چھوڑ دو'' تلیم کا مطلب بیاہے کہ تو قف کیا جائے اور اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپر د کر دیا جائے ، اور یوں کما جائے کہ بیہ بات ایسے صاحب حال نے کی ہے جس کے حال کی حقیقت جمیں معلوم نہیں ہے ، لہذا قاموشی افتیار کی جائے ، نہ تورد کرنے میں جلدی کی جائے اور نہ بی اس کی افترا اور پیروی کی جائے ، جیسے کہ کما گیا ہے :

اسٹیم تَسٹیم مر جھکا دو محفوظ رہو گے ، ان شاء اللہ العزیز بعض قواعد کا مطلب بیان کرتے ہوئے اس بات کا مقصد واللہ ہوجائے گا۔

تیخ (زروق) نے جن مشائخ کاذکر کیا ہے ان کی تصانیف میں پچھ ممنوع،

پچھ مبہم اور پچھ وہم میں ڈالنے والی اور پچھ ظاہری علم سے باہر کی باتیں آئیں گی، لیکن

ابن جوزی کی "تلمیس ابلیس" تو مشائخ صوفیہ کے انکار، تحقیر، تکذیب اور تصلیل کے

گڑھے میں ڈال دے گی۔

حاتی ہے مرادش این عربی ہیں ان کی کتابوں میں وہ کھے ہے جو ان میں اس ہے نقصان کا خوف ہے ، "احیاء العلوم " کے مہلکات والے چو تھائی حصاور شخ ابد طالب کی کی " قوت القلوب " اور سر وردی کی کتاب میں ہی کچھ نقضان وہ چیزیں ہیں ، بظاہر سے معلوم ہو تا ہے کہ اس آخری کتاب سے مراد " عوار ف المعارف" ہے ، لیکن شخ (زروق) اکثر طور پر سر وردی کا ذکر کرتے ہیں تو ان کی مرادش خوا المجب سر وردی ہوتے ہیں ، ان کی کتاب سے مراد " آواب المریدین " ہے ، شخ این الفارض جنہوں نے علم تو حید میں کئی تصیدے کھے ہیں مثلاً تصیدہ تا تیہ وغیرہ ان پر مہنی فقہاء نے اعتر اضاف کے ہیں جس طرح این عربی پر کئے ہیں ، اکشف خوا ان پر مہنی فقہاء نے اعتر اضاف کے ہیں جس طرح این عربی پر کئے ہیں ، اکشف فو التشوید آئے ، فرائی کا ایک رسالہ ہے جس ش انہوں نے اللہ توان کی معز ذروح پھو تک دول) فی جب میں ان کی حید رول اور اس میں اپنی طرف کی معز ذروح پھو تک دول) کی تفیر بیان کی ہے ، انٹی کا ایک رسالہ الم منشوری میں خیو کے اعلیہ (وہ کتاب کی تفیر بیان کی ہے ، انٹی کا ایک رسالہ الم منشوری میں خیو کے اعلیہ (وہ کتاب کی تفیر بیان کی ہے ، انٹی کا ایک رسالہ الم منشوری میں خیو کے اعلیہ (وہ کتاب کی تفیر بیان کی ہے ، انٹی کا ایک رسالہ الم منشوری میں خیو کے اعلیہ (وہ کتاب کی تفیر بیان کی ہے ، انٹی کا ایک رسالہ الم منشوری میں خیو کے اعلیہ (وہ کتاب کی تفیر بیان کی ہے ، انٹی کا ایک رسالہ الم منسوری میں خیو کے دول اور اس میں اپنی طرف کی معز ذروح کی تو کہ سرور کی کا تک رسے بیان کی ہے ، انٹی کا ایک رسالہ الم منسوری کی تفیر القرال کی ہے ، انٹی کا ایک رسالہ الم منسوری کی تفیر کی تفیر القرال کی ہے ، انٹی کا ایک رسالہ الم منسور کی تفیر کی تفیر کی انسان کی ہے ، انٹی کا ایک رسالہ الم منسور کی تفیر کی تفیر کی تفیر کی انسان کی ہے ، انس کا ایک رسان کی انسان کی ایک کی تفیر کی کی تفیر کی کی تفیر کی تفیر کی تفیر کی تفیر کی تفیر کی تفیر کی کی تفیر کی کی تفیر کی تفیر کی کی تفیر کی تفیر کی تفیر کی کی تفیر کی کی تفیر کی تفیر کی کی کی تفیر کی تفیر کی کی کی تفیر کی تفیر کی کی کی کی

جے ناائل سے محفوظ رکھنا جا ہے ان کا ایک دوسر ارسالہ ہے جس کانام ہے۔
المصنفون نو بد علی آھلد (وہ کاب جے الل سے بھی چا کرر کھاجائے) اس کی مفاست اور عجب وغریب مضامین کی طرف بطور سیالجہ اشارہ کرنے کے لئے یہ نام رکھا، یہ رسالہ انہوں نے اپنے کھائی احمد غزالی کو بھیجا اور اس کے خطبے میں لکھا کہ:
"میں نے اس کے ذریعے اپنے کھائی اور عزیز، احمد غزالی، اللہ تعالی اسے اپنی حفاظت میں رکھے، کی عزت افرائی کی ہے اور دار غرور (دنیا) کی طرف ماکل ہوئے سے روکا ہے "ل

پھر ہے۔ ان کا مقصد ہے کہ ان کا واسے جے کی تلقین کی ہے ان کا مقصد ہے کہ ان مہم اور وہم میں ڈالے والے مقامات سے اجتناب کرنا چاہیے جو قلطی میں ڈالے کا در بعد ہو سکتے ہیں ، یہ مقصد شمین کہ ان کتابوں کو بالکل ہی ترک کر دیا جائے اور علم در بعد ہو سکتے ہیں ، یہ مقصد شمین کہ ان کتابوں کو بالکل ہی ترک کر دیا جائے اور علم در بعد ہو سکتے ہیں ، یہ مقصد شمین کہ ان میں نفیس علوم بوی مقدار میں پائے جاتے ہیں ، وشمی کا مظاہرہ کیا جائے ، کیونکہ ان میں نفیس علوم بوی مقدار میں پائے جاتے ہیں ، وشمین کا مطالب سمجھ جا سکتے ہیں ، ورسری شرط یہ جا سکتے ہیں ، ورسری شرط یہ ہو اسے کہ جس بات کی دلین واضح ہوا سے مطالب سمجھ جا سکتے ہیں ، ورسری شرط یہ ہے کہ جس بات کی دلین واضح ہوا سے داراس کے ماسواکو دوسری شرط یہ ہو جا کہ ،اگر اس شرط کی رعایت نہ کی تو ان کتب کا مطالعہ کرنے والا ہلاک ہو جا ہے گایا تو اہل کا انکار کرنے اور اس پر اعتراض کرنے کی وجہ سے باکسی چیز کو فاط طریقے پر لینے اور اس پر عقید در کھنے کی وجہ سے باکسی چیز کو فاط طریقے پر لینے اور اس پر عقید در کھنے کی وجہ سے باکسی چیز کو فاط طریقے پر لینے اور اس پر عقید در کھنے کی وجہ سے باکسی چیز کو فاط طریقے پر لینے اور اس پر عقید در کھنے کی وجہ سے باکسی چیز کو فاط طریقے پر لینے اور اس پر عقید در کھنے کی وجہ سے باکسی چیز کو فاط طریقے پر لینے اور اس پر عقید در کھنے کی وجہ سے باکسی پر کو فاط طریقے پر لینے اور اس پر عقید در کھنے کی وجہ سے باکسی پر کو فاط طریقے پر لینے اور اس پر عقید در کھنے کی وجہ سے باکسی پر کو فاط طریقے پر لینے اور اس پر اعتراض کی وجہ سے باکسی کیونکہ کے در کو فاط طریقے پر لینے اور اس پر اعتراض کی وجہ سے باکسی کی دو جانے کا کا دیا ہو کی کی دو جانے کا کا دیا ہو کا کی دو جانے کا کا دیا ہو کی دیا ہو کا کی دو جانے کا کا دیا ہو کی دو جانے کا کی دو جانے کا کی دو جانے کی دو جانے کا کا دیا ہو کی دو جانے کا کا دیا ہو کی دو جانے کا کی دو جانے کا کا دیا ہو کی دو جانے کا کار کا کا دیا ہو کی دو کی دو جانے کا کا دیا ہو کی دو جانے کا کا دیا ہو کی دو جانے کا کا دیا ہو کا کا دیا ہو کی دو جانے کا کی دو جانے کا کا دو جانے کا کا دیا ہو کا کا دیا ہو کا کی دو جانے کا کا دو کی دو جانے کا کی دو جانے کا کا کی دو جانے کا کی دو جانے کا کی دو کی دو کا کی دو جانے کا کی دو جانے کا کی دو جانے کا کی دو کی دو

ا اس عمارت سے معلوم ہوتا ہے کہ امام غرال کامقام ومرتبدان کے ہمال احمد غرال سے بلند وبالاہ ، است کی کر اللہ معالمہ معلوم ہوتا ہے ، اللہ معالمہ معالمہ مرقبس ہے واللہ تعالی اعلم الماشیہ

میں مکہ معظمت میں سیدی سے عبدالوہاب کی خدمت میں حاصر تھا ، وہال

"فتوحات مکید" کاایک نسخه فروخت کے لئے لایا گیا، مجھے اس کے خرید نے کاشوق ہوا

توشخ نے فرمایا: اگر آپ چاہیں تولے لیں کیونکہ اس میں نفیس اور عجیب علوم ہیں،

لکین شرط یہ ہے کہ توقف اور احتیاط ہے اس کا مطالعہ کریں، اس کی وہم میں ڈالنے

والی اور مہم ہاتوں ہے پر ہیز کریں اور روشن اور واضح ہاتیں لے لیں۔
صوفیہ پر انکار کے اسباب

قاعده (۵) صوفیه کرام پرانکار کے پانچ اسباب ہیں:

ا-ان کے طریقے کے کمال کو پیش نظر رکھنا جب وہ کسی ر خصت کی بہا پر خلاف ادب کام کریں یاوہ کسی کام میں تسابل سے کام لیں اور ان سے کوئی نقص سر زو ہو جائے تو ان پر جلد انکار کیا جاتا ہے ، کیونکہ نظیف اور صاف ستھرے آدمی کا معمولی ساعیب بھی نمایاں نظر آتا ہے - اور کوئی انسان بھی نقص سے خالی نہیں ہو تا جب تک کہ اسے اللہ تعالیٰ کی طرف معصو میت اور حفاظت حاصل نہ ہو۔ ۲ - علمی بات کا وقیق ہونا ، اسی لئے ان کے علوم اور احوال پر طعن کیا حمیا ہے ، کیونکہ نفس انسانی کو جس چیز کا علم خمیں ہو تااس کا جلد انکار کر تا ہے ۔ ساجھوٹے و عوے کرنے والوں اور وین کے بدلے و نیاوی عزت کے طلبگاروں سامی کی کڑت ، اب آگر صوفیہ کوئی و عوای کریں اور اس پر دلیل بھی موجود ہو ، پھر بھی کی کڑت ، اب آگر صوفیہ کوئی و عوای کریں اور اس پر دلیل بھی موجود ہو ، پھر بھی اشتراہ کی بنا پر ان کے حال کا انکار کر دیا جائے گا۔

۲۷- عوام الناس كى مرابى كاخوف، اس طرح كه ده ظاہر شريعت كو جھوڑ كرباطل كى بيردى كرية كا بيت كو جھوڑ كرباطل كى بيردى كرية كيس ہے - جيسے كه بهت سے جابلوں كے ساتھ ايبادا قعہ بيش آيا ہے -

۵- نفس كاانساف كرف مين شديد حل سے كام لينااور أس كے مخلف مراتب

میں ، حسد ظاہر ہوتا ہے تو ہر حقیقت کوناطل (ادر رد) کر دیتا ہے ، صوفیہ کرام چونکہ جیداور ناانصافی سے بعید ہوئے بین اس لئے لوگ دوسروں کی نسبت ان سے زیادہ مجبت کرتے ہیں ءاور اصحاب مراتب صوفیہ کرام دوسروں کی نسبت عوام برزياده تسلط ريضة بن-

۔ آخری وجد کے علاوہ باقی وجوہ جس محص میں یائی جا کیں وہ معدور بھی ہے اور

شرح: اَلشَّحَةُ تَقْطُ واللَّهُ سَيْن بِرِينَ ، جاء مشدد، شبح كادا حدب ، اس كامعنى ہے جل کی شدت ، کمی کی نصیات کا اعتراف کرنے ہے تفس کے محل اور صدو تعصب کی بنا پر کسی کی طرف نے سینے کے بنک ہونے کے معنی میں بھی استعال کیا

جاتا ہے، میں نے اس طرح بعض علماء سے سا۔

ت (زروق) کائن جوزی کے بارے میں حس طن سے کہ ان میں چو تھا احمال پایا جاتاہے، اس مجھ کے بارے میں مار اگان بیہ ہے کہ ان میں صرف یا محوال احمال پایا جاتا ہے یا بعض دیکر اختالات کے ساتھ مخلوط ہو کر ، کیونکہ وہ انسے علم پر مغرور ، اپنی فعنيلت ك زعم مين ميتلاء اولياء كرام كير كول اور ال كي خدمت سيد محروم في جیسے کہ ان کے انداز کلام سے طاہر ہے ، ٹیزوہ سید ناو مولانا قطب رہائی ، غوت صداتی ، ت مي الدين عبد القادر جيلاتي قد من مرط ك ذمائة مين عقيم أن سنة اجتناب اور انکار کے راستے پر کامران اور ان کی معید کی برکات اور ان کے بارے میں حس عقيدت شن مخروم شقيل

المناحظرت في محقق شاه عبد الحق محدث والوى وحمد الله تعالى قربات بين كم مين سنة حرم مكه شريف مين الشرتعالى اس كى مرت وشرافت من مريداما في فرماسة الك دسال ديكما جس من آن جوزى اور في مي الدين عبدالقادد جيلاني ران كالكاركادكر قماء مولي رسالة كمن بين كذبهم علاوادر مصافح السي يكركر عارف بالله، تُنْخُوْ اجه محمد پارسا قدس مر افسول سنه میں فرماتے ہیں:

"قطب الاولیاء، تاج المفاخر شخ عبدالقادر جیلانی کے انکار کی
وجہ سے پانچ سال تک این جوزی جیل میں قید رہے ، این جوزی کا
حضرت شخ اور دیگر ارباب معرفت پر انکار کر ناخذ لان (بے توفیق) اور
غرور کے ذمرے میں آتا ہے ، اُن کا اِن اکار پر انکار کر ناباعث تجب ہے
، اگروہ علماء باطن مشاکخ پر طعن وانکار سے محفوظ رہے تو فضائل و محاس
کے لہاں ذیب تن کرتے۔

جوزی ایک جگہ کی طرف نسبت ہے جے "فرضة الجوزة" کہاجاتا ہے ، ال کاباب محنت مزدوری کرتا تھا ، این جوزی ۸ ، ۵۵ میں پیدا ہوئے اورے ۸۵ میں فوت ہوئے۔" کہ (کلام خواجہ محمدیارسا)

ہم نے ان کے بچھ حالات "شرح مشکوۃ" کے خاتمہ میں علماء حدیث کے ذکر میں بیان کئے ہیں۔

شخ عبدالقادر جیانی کی خد مت بی لے مے ،اور در خواست کی کہ انہیں معافی دے دیں اور ان سے ورگزر فرمایا ، بیل فرمائیں ، بیخ عبدالقادر رصی اللہ تعالی عند فیاشیں معاف کر دیا اور ان کے جرم سے در گزر فرمایا ، بیل فی سیدی شخ عبدالوہا ہی خد مت میں جاکراس کتاب کا واقعہ بیان کیا اور حصر سے بیل کیا در حصر سے ،اللہ فرمانے کا تذکرہ کیا تو شخ عبدالوہا ہے نے فرمایا ؛ المحد لله علی ذلک ،الن جو زی ہوسے عالم اور محد شے ،اللہ تعالی کا شکر ہے کہ بلاکت کی اس جگ سے نجات ہا گئے ، پھر فرمایا : سنوا بیخ عبدالقادر بردرگ ہیں ،ان کی شان مظیم ہے اور ان کا افکار ذہر تا تل ہے ،اللہ تعالی سے محفوظ رکھے ، یہ بھی فرمایا : اللہ تعالی نے انہیں وہ عرب اور ان کا افکار ذہر تا تل ہے ،اللہ تعالی اس سے محفوظ رکھے ، یہ بھی فرمایا : اللہ تعالی نے انہیں وہ عرب اور ان کا افکار ذہر قرمائے (مقدمہ "اشعة اللمعات" قاری ص ۲۳) شرف قادری ۔ مافیت عطافر مائے اور انجام طیم فرمائی وہ اس میں جوئی ،" اتحاف البلاد" ۱۲ ماشیہ عافیہ دوری کی دفات جمعہ کی دات بادور مضان المبارک ہوں جب جوئی ،" اتحاف البلاد" ۱۲ ماشیہ اللہ توزی کی دفات جمعہ کی دات بادور مضان المبارک ہوں جب جوئی ،" اتحاف البلاد" ۱۲ ماشیہ اللہ توزی کی دفات جمعہ کی دات بادور مضان المبارک ہوں جب جوئی ،" اتحاف البلاد" ۱۲ ماشیہ

الن عربي كيارك الملاف

الشنباه كي جگه مين توقف كرين قاعده (٢) اشباه كي جكيه مين توقف (خالموشي) مطلوب هيه اورجس خيرياشر كي وجه واضح ہوا سکے بارے میں توقف ند موم (ممنوع) ہے ، راہ حق کی بنیاد نیہ ہے کہ حس ظن كاسبب پایا جائے تو اسے ترجی وی جائے ، اگر چہ معارض بھی ظاہر ہو ، یہاں تك كه انن قورك ني فرماياكه ايك بزار كافر كواسلام كے شبهه مين اسلام ميں داخل كريا غلط مميں ہے، البتہ ايك مومن كوشيم كى بنائر إسلام سے خارج كر نا ضرور غلط ہے ، امام مالك سے ایل اموا (بد مذہبول) كے بارے ميں بوچھا كياكم كيادہ كافريس ؟ فرمايا : وہ كفرى سے تو بھا کے بین ، نی آكر م علیہ نے خوارج کے بارے میں توقف كى طرف اشارہ فرمایا ارشاد فرمایا: (بدلوگ اسلام سے اس طرح نکل جائیں مے جس طرح تیر نشائے سے گزر جاتا ہے بو) اس کے بارے میں شک کیا جاتا ہے کہ اس کی نوک پر و خون الگاہے یا نہیں ، بعض علماء نے فرمایا کہ جہال تک اجتماد پہنچے اس کاجزم کرے ، پھر باطن كالمعاملة الله تعالى كے نبیرد كر دے، اى لئے صوفیہ كى ايك جماعت مثلا ابن الفارض اور حالمي وغير أما كي بارك مين اختلاف كيا كيا سي-

اکبر)ان عربی حاتی کے بارے میں کیا کتے ہیں؟ فرمایا: وہ ہر فن کواہل فن سے زیادہ الکر)ان عربی حاتی ہے بارے میں کیا کتے ہیں؟ فرمایا: وہ ہر فن کواہل فن سے زیادہ جائے والے نتے ، کما گیا کہ اس بارے میں کیا کہ اس بارے میں ہاراسوال ضیل ہے ، فرمایا: ان کے بارے میں اختلاف ہے ، بعض فے اشیں کا فرکما اور بعض نے قطب قرار دیا، پوچھا گیا کہ آپ میں اختلاف کے میرد کرنے والے کہ تعظیم کرنے والے میں کتا ہوں کہ کا فرکنے میں خطرہ ہے ، اور ان کی تعظیم میں ہو سکتا ہے کہ تعظیم کرنے والے میں کتا ہوں کہ کا فرکنے میں خطرہ ہے ، اور ان کی تعظیم میں ہو سکتا ہے کہ تعظیم کرنے والے

کو نقصان بہنچ جائے اور وہ بول کہ سننے والا این عربی کی مبہم اور وہم میں ڈالنے والی باتوں کی مبہم اور وہم میں ڈالنے والی باتوں کی بیروی کرنے لگ جائے ۔۔۔۔والله تعالی اعلم۔

شرح: مسلک سلیم زیادہ سلامتی والا ہے اور بیہ قول زیادہ احتیاط والا ہے ، اور اس کا حاصل بیہ ہے کہ نہ تور داور انکار میں جلدی کی جائے اور نہ ہی ان کی پیروی اور افتدا کی جائے، حاصل بیہ ہے کہ نہ تور داور انکار میں جلدی کی جائے اور نہ ہی ان کی پیروی اور افتدا کی جائے،

سيدى في عبدالوماب متى رحمه الله تعالية فرمات في

جانا چاہیے کہ دین تو یم وہ ہے جو رسول اللہ علیا کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنم اور سلف صالحین رحم م اللہ تعالی ہے مروی ہے اور یکی غرب اہل سنت و جماعت ہے ،اس لئے اس کا عقیدہ رکھنا واجب ہے ،اور اپنے آپ کو اس کا پاید کرنا ضروری ہے ، یمال تک کہ وہ انسان پر چھا جائے ،اس کے بعد صوفیہ کرام کے اقوال کو دیکھا جائے گا ،اس کے بعد صوفیہ کرام کے اقوال کو دیکھا جائے گا ،اگر غرب اہل سنت کے مطابق ہوں تو مقبول ہیں ،اور اگر بظاہر کمی بات میں مخالف ہوں تو جمال تک ہو سکے ان میں تطبیق اور موافقت کی بات میں مخالف ہوں تو جمال تک ہو سکے ان میں تطبیق اور موافقت کی راہ تلاش کی جائے گی ، اور اگر ان اقوال کورد کر دیا جائے اور مصلحت کا

ا امام دبانی مجد دالف ای قرات بین که شیخ محی الدین معبولین میں نظر آتے بین ،ان کے اکثر علوم جوالل حق کی آراء کے خلاف بین خطا اور ناور ست طاہر ہوتے بین ، عائیا کشی خطا کی معایر انہیں معدور قرار دیا حمیا ہے اور خطا ہے اجتمادی کی طرح انہیں ملامت سے بری کر دیا کیا ہے ، شیخ محی الدین کے بارے بین اس نقیر کا یہ خاص اعتقاد ہے کہ انہیں معبولان بارگاہ بین سے جانتا ہے (دیکھیے کمتوبات قاری وفتر اول حصد جمارم من ۱۳۸) شرف قادری

و تقاضا بھی میں ہو تو جائز ہے کیونک منکر معدور ہے اور اس کا حال كرورى اور كوتانى سے ياك ہے ، وہ سلامتى كراستے ير ہے ، بعض حفرات في كما بلختروه مستحق تواب مين أور الررونة كيا جائ اوران ا قوال كا قائل علم ، عمل اور تقوى من امام ومقدرا من تو تو تو قف كياجات كا، كيونك موسكما ية اس في الني جيز كالراده كيا موجعة الم سمجه مبي سك ، اين قول كو مم ترك كردين الكي ، ابن ك سيح مطلب كو بسليم مریں کے اور اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سیرو کرویں گے۔ في (زرون) في فرماياكم المام مالك سف اهل اهواء كربار في مين يو حيفا كياء الل اهوا سے مراد مذہب الل سنت و جماعت کے مخالف مداہب دانے مثلاً معتر لہ ، مرجد ، خوارج وغير جم بيل، الهين الل قبله كهاجا تا ہے، قدمت مخار سے كه بيد كافر بيل، جو مجهدا مام مالك في فرماياده حفرت على مرتضى رضى الله تعاليا عنه سن بهي منقول ب جب ال سے خوارج کے بارے میں یو جھا کیا ۔

سے مراد ہے تیر کا شکار کی دوسر کی جانب نکل جانا ، اور اس میں نہ تھر نا ، نصل تیر اور

نیزے کے پھل کو کتے ہیں ، الو صاف راء پر پیش ، بعض او قات اس کے نیچ

کر ہ بڑھا جاتا ہے ، جس جگہ تیر کا پھل کٹری میں پیوست کیا جاتا ہے اس جگہ لیمیا

جانے والا پٹھا (عَدی) مراد ہے ، نصبی "نون پر ذیر ، نقط والے ضاد کے نیچ ذیر (تیر کی کٹری) اَلْقُدُ ذُو قاف پر پیش ،

(تیر کی کٹری) المقید کو قاف کے نیچ ذیر (تیر کی کٹری) اَلْقُدُ ذُو قاف پر پیش ،

فقط والے پہلے ذال پر ذیر ، تیر کے بئر ، اس کاواحد فَدُ قاد ہے ، ان جگہوں میں خون

کے کسی جھے کے نہ پائے جانے کا مطلب سے ہے کہ ان خوارج میں دین کا اثر پاتی نہ رہے گا، گو کہ دین نہ ہونے کا یقین بھی نہیں ہے۔

## نكته عجيبه

احادیث کا مطلب کیا ہے ؟ اور تشبیہ کس بنا پر ہے ؟ اس سلسلے میں کما جاتا ہے کہ نصل (پُھل) سے مراددل ہے جواٹر کرتا بھی ہے اور اٹر لیٹا بھی ہے ، خار جی کے دل کو دیکھو تواس پر اس کی عباد توں کا بھی اثر نہیں ہوگا ، رُصاف (جوڑ پر لیلیے ہوئے پٹھے) سے مراد سینہ ہے جو دل کا احاطہ کے ہوئے ہے ، سینہ دہ جگہ ہے جو اوامر اور تواہی کے قبول کرنے کے لئے کشادگی رکھتا ہے ، خار جی کا سینہ اس مقصد کے لئے نہیں کھلااور اس میں سعادت کا اثر ظاہر نہیں ہوتا ، نصبی اور تیرکاوہ حصہ جو لکڑی کا ہے مراد بدن ہے ، خار جی کا بدن ہے وار اس مقصد کے لئے نہیں کو تا ہے مراد بدن سے ، خار جی کا بدن اگر چہ نماذروزہ وغیرہ تکلیفات شرعیہ کو برواشت کرتا ہے لیکن اے ان کا فائدہ حاصل نہیں ہوتا ۔ قُذَ ذُو الروں) سے مراد ہاتھ پاؤل ہیں جو کار گروں کے آلات کی حیثیت رکھتے ہیں ، مطلب نے کہ اسے ہاتھ پاؤل کے ذریلے وہ کار گروں کے آلات کی حیثیت رکھتے ہیں ، مطلب نے کہ اسے ہاتھ پاؤل کے ذریلے وہ کار گروں کے آلات کی حیثیت رکھتے ہیں ، مطلب نے کہ اسے ہاتھ پاؤل کے ذریلے وہ کار گروں کے آلات کی حیثیت رکھتے ہیں ، مطلب نے کہ اسے ہاتھ پاؤل کے ذریلے وہ کار کروں کے آلات کی حیثیت رکھتے ہیں ، مطلب نے کہ اسے ہاتھ پاؤل کے ذریلے وہ کار کروں کے آلات کی حیثیت رکھتے ہیں ، مطلب نے کہ اسے ہاتھ پاؤل کے ذریلے وہ کار کروں کے آلات کی حیثیت رکھتے ہیں ، مطلب نے کہ اسے ہاتھ پاؤل کے ذریلے وہ کار کروں کے آلات کی حیثیت رکھتے ہوں ، مطلب نے کہ اسے ہاتھ پاؤل کے ذریلے وہ کار کروں کے آلات کی حیثیت کی کھتا ہے کہ کار گیا کہ کو جا صل نہیں ہوتے جو اہل سعادت کو حاصل ہوتے ہیں۔

. بيه حديث البات كي دليل به كذ ظاهر كا عمال دين وايمان كي بغير فاكدة

نہیں دیت ، حدیث میں دین سے مراد امام المسلمین کی اطاعت ہے ، خوارج اس کی اطاعت ہے ، خوارج اس کی اطاعت ہے ، خوارج اس کی اطاعت سے الکل نکل مجھے ۔ خوب آجھی طرح غور کرد --- واللہ تعالٰی اعلم الفاحق بغیر فقد کے صحیح نہیں ،

قاعده ( ٤ ) فقد كا حكم صفت عموم كے شاتھ موصوف ہے، كيونكداس كامقصد دين کے احکام کا قائم کرنا، اس کی نشانیول کابلید اور طاہر کرنا ہے، اور نصوف کا جم خصوصیت کی صفت کے ساتھ موصوف ہے ، کیونکہ تصوف مدے اور اللدرب العزت كے در ميان معاملہ ہے ،اس ہے زائد نميں ہے (چونکہ فقد کا علم عمومی ہے) اس کئے نقیہ کا صوفی پر انگار سے جب کہ صوفی کا صوفی پر انگار سے تنہیں ہے ، احكام اور حقائق كے سلسلے ميں تصوف سے فقير كى ظرف رجوع ضرورى ہے، بير ميں کہ فقہ کو پس پشت ڈال دیا جائے اور اس کے بغیر اکتفاکیا جائے ، تصوف نقبر کے بغیر نہ صرف سركم كافي مبيل بليم سي بي مبيل بين الصوف كي طرف روع فقد كي ساتھ جائزے، اگرچہ تصوف فقہ سے مرتبہ میں اعلی ہے، تا ہم فقہ میں سلامتی زیادہ اور ت كالجميلاؤزياده ہے، اس لئے كها كياہے كه فقيہ صوفی ہو، صوفی فقيہ نه ، و العنی يهل علم فقد حاصل كرو بجر صوفي عي اى طرح كها كياب كد فقهاء كاصوفي ، صوفيد ك فقيه سے زيادہ كمال اور سلامتى دالا بينے ، كيونكيه فقيماء كاصوفي جال، عمل اور ذوق كے اعتبارے تقوف کے ساتھ متصف ہے ، برخلاف صوفیہ کے فقیہ کے کیونکہ وہ علم ور حال کے مقام پر فائز ہے ادر ریہ مقام سے فقہ ادر صر ت ذوق کے بغیر ململ نہیں او تا ان دولوں (فقہ اور تصوف) میں سے کوئی بھی دوسر ہے کے بغیر ململ مہیں ہوتا، الله طب كاعلم جرب ك جكر اور جرب علم كى جكد كافى ميس بها

المايين علم أور جربة دولول ما مل بول مع لومتصد ما مل مو كادري سين- ١٢ قادري

## خوب الحيمي طرح ذبن نشين كريجي إ

شرح نیه فرق ہے جس میں بتایا گیاہے کہ تصوف کو فقہ پر فضیلت اور برتری حاصل ہے ، جیسے کہ مقاصد بنیادی امور پر موقوف ہونے کے باوجود ان سے فضیلت اور شرافت میں زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ بنیادی امور مقاصد کے دسائل ہوتے ہیں۔ متبع کے فساد سے مذہب کا فساد لاؤم نہیں

قاعدہ (۸) فرع آگر اصل کے مخالف ہواور قابل تاویل ہو تواس کواصل اور قاعدہ کے مطابق تبدیل کر ویا جائے گا، دوسری صورت یہ ہے کہ آگر تمہیں علم اور ویانت کا مر تبہ حاصل ہے تواس فرع کو تشکیم کرلو ( یعنی آگر تمہارا علم اور دیانت اجازت و یت بیں) پھر فرع کی اصل کے ساتھ مخالفت ، اصل کو کوئی نقصان شیں ویتی ، کیونکہ فاسد چیز کا فساداسی کی طرف لو ثاہے ، درست چیز کی درستی کو پچھ نقصان شیں ویتا، پس غالی صوفی ، بد عقید واصل اموالور خودسا خند فقیہ جن پر طعن ثابت ہے ، ان سب کا قول دو کر دیا جائے گا، اور اس سا پر حق اور ثابت ند جب شیں چھوڑا جائے گا کہ ایسے تول دو کر دیا جائے گا، اور اس سا پر حق اور ثابت ند جب شیں چھوڑا جائے گا کہ ایسے لوگ اس فد جب کی طرف منسوب جیں اور اس کے حوالے سے مشہور ہیں ۔ والله

شرح: اس کلام کا حاصل دہ ہے جو ہم سیدی شخ عبدالوہاب کے حوالے سے اس قول کی شرح میں بیان کر چے ہیں کہ محل اشخباہ میں نو قف کیا جائے گا، غالی صوفی دہ لوگ ہیں جنوں نے علم باطن میں غلو سے کام لیا، ظواہر کو چھوڑ دیااور روایات قتہ یہ کی پہندی نہیں کی، ان کا ایک قول بیہ ہے کہ نفس جب طاعت وعبادت کا خوگر ہوجاتا ہے تو اس سے اطاعت کی مخالفت نکال دی جاتی ہے ، اور وہ مخلوق سے دامن مجانے اور ملامت کے راستے پر چلنے کے لئے کمروہ بائے حرام کا مول کا ارتکاب کرتے ہیں ، ملامت کے راستے پر چلنے کے لئے کمروہ بائے حرام کا مول کا ارتکاب کرتے ہیں ،

حالا نکہ بیرباطل ہے، انہیں جاہل صوفی کماجاتا ہے، جیسے کہ ان فقهاء کو ختک فقهاء کها جاتا ہے جو صوفیہ کرام کے باطنی احوال کا انکار کرتے ہیں اور ان کے معتقد نہیں ہوتے ان دونوں فریقوں کا کلام مر دودہے ، ان کی صحبت، میل جول اور ان کی پیروی سے پچنا چاہیے۔

علم اور حال كي بنياد؟

قاعدہ (۹) علم کی بنیاد محف اور تحقیق پر ہے اور حال کی بنیاد تسلیم و تصدیق پر ، جب عارف علمی مختلو کرے تو اس کے قول کی اصل بینی کتاب و سنت اور آثار سلف کو دیکھا جائے گا، کیونکہ اس دوقت ہو، اور جب وہی عارف والی کی اصل سے والسند ہو، اور جب وہی عارف والی کی منابر کلام کر ہے گا تو اس کا ذوق تسلیم کیا جائے گا، کیونکہ اس ذوق تک اس جیسا صاحب حال ہی ہی سکتا ہے ، پس وہ اپنے وجد ان کی منابر معترہے ، چونکہ وہ صاحب حال ہی ہی جائے گا مستند ہے ، تا ہم اس کی اقتراء شیں کی جائے گا گیا تھا اس کی اقتراء شیں کی جائے گا گیا تھا ہے اس کی اقتراء شیں کی جائے گا گیا تھا ہے اس کی اقتراء شیں کی جائے گا گیا تھا ہو کہ اس کی اقتراء شیں کی جائے گا گیا تھا ہو کہ اس کی اقتراء شیں کی جائے گا گیا تھا ہو کہ اس کی اقتراء شیں کی جائے گا گیا تھا ہو کہ اس کی اقتراء شیں کی جائے گا گیا تھا ہو کہ کا تو اس کی اقتراء شیں کی جائے گا گیا تھا ہو کہ کا تھا ہو کہ حال ہی کوشائل ہے۔

انک مرشد اسے مرید کو کتا ہے۔ معنی ان محمند اکر سے میں کو نکہ جب تو محمند ا یانی ہے گا تو دل کی محرائی ہے اللہ تعالی کا شکر ادا کرے گا ، اور اگر تو یے گرم یائی بیا تو اور دانے دل سے اللہ تعالی کا شکر ادا کرے گا ، مرید کتا ہے جناب ایک محض نے ویکھا کہ اس کے گفرے پر دھوپ چک دہی ہے اسے اللہ تعالیا ہے شرم آئی کہ میں اس گفرے کو حظ تھس کے لئے ساتے میں لے جاؤں ، مرشد نے فرمایا : پہنے اوہ صاحب حال ہے ایس کی افتداء ممیں کی جائے گا۔

میں کہتا ہوں کہ اس کلام کا بھی دی مطلب ہے جو ہم نے بیان کیا ہے کہ باب آجوال سے جو مشتبہ اور مہم کلمات صاور ہوں انہیں شلیم کر نا تو واجب ہے لیکن ان کی اقتداء نمیں کی جائے گی کھے لوگ کہتے ہیں کہ صرف (نبی اکر م علیہ الیم) معصوم استی کے کلام کی تاویل کی جائے گی ، ائمہ نے جودیگر ائمہ کے کلام کی تاویل کی ہے وہ اس قول کے خلاف ہے اس لئے ان کامیر مقولہ مروود ہے -----اور بیائن جوزی اور ان کے متبعین کے مسلک کے خلاف ہے، میدلوگ صوفیہ کرام کے احوال کو سلیم نہیں کرنے ،ان کے اقوال دافعال کا انکار کرنے ہیں ،ان پر نکتہ چینی کرتے ہیں اور ان کی جمالت اور گرائی تابت کرتے ہیں - (پیر مرید کے مکالمہ میں جس شخص کا ذكر مواتي)اس مخص سے مراد سرى سقطى بين،ان كے شخ حضرت جيد بغدادى نے بیان کیا کہ انہوں نے یانی کا مشکاد بوار برر کھا تاکہ یانی محصند اموجائے، جب سورج طلوع ہوااور اس گھڑے پروھوپ آئی توانہوں تے ارادہ کیا کہ اسے سائے میں لے جائیں ، لیکن اللہ تعالی سے حیا کی ما پر اسے منتقل نہیں کیا اور سوچا کہ بیر کام خواہش لنس كى مناير نهيس كرنا جاسيد، قلته قاف يريش ، لام مشدد، كفرا، جيسے حديث ميں ب إذا بَلَغَ الْمَاءُ قُلْتَيْن جب بإلى دو كمرول كو بيني جائے ---- باني مُصند اكرنا سنت ہے، رسول الله علی میشاور محدد ایاتی بیند فرماتے سے، صحابہ کرام دوردور سے من ااور میشهایانی لایا کرتے ہتے ، اگر مرشد کرای جولااس بات کا تذکرہ کرتے کہ پائی محصند أكرنا سنت هي أو مقصد ك زياده مناسب موتا-

اقتداء كس كى كي جائے؟

قاعدہ (۱۰) پیردی صرف معصوم استی (علیہ کے) کی کی جائے گی ، یا آپ جس کی افسیات کی گواہی دیں ، کیونکہ عادل استی جس کی توثیق کرے وہ بھی عادل ہے ، نی اکرم علیہ نے گواہی دی کہ بہترین ذمانہ وہ ہے جس میں حضور علیہ بیں سے صحابہ کرام کاذبانہ ہے چھروہ جوان کے ساتھ متصل ہیں، پھروہ جوان کے ساتھ متصل ہیں،

لہذاان حضرات کی فضیلت اس تر تیب سے قامت ہے (پہلے صحابہ کرام پھر تا بعین ،ان کے بعد سے تابعین)ای طرح ان کی اقتراء کی جائے گی، لیکن محابد کر ام مختلف شرول میں بھر گئے ، اور ہر ایک کے پاس علمی دخیرہ تھا، جیسے آمام مالک نے فرمایا، ممکن ہے ایک کے پاس بال جمع مواوردوسرے کے پاس منسوخ ، ایک کے پاس مطلق دوسرے کے پاس مقید ، ایک کے پاس عام دوسرے کے پاس عاص ہو، جیسے کہ بخترت ایسانوا، اس کے بعد والول کی طرف متوجہ ہو ماضر دری ہوا، کیونکہ انہول نے مبحاب کرام کی متفرق روایات کو جمع اور منصبط کیا، لیکن وه بھی فقهی مسائل کااحاطه نه کر سكى الله كام ال كے بعد ہوا ، اس لئے تيسر بے طبقے كى طرف رجوع كرنا پرا ، انہول نے روایات اور مسائل کے جمع اور صبط کا کام کیا، حفاظت بھی کی اور فقاہت بھی حاصل کی، ان حضر ات نے جن مسائل کا استعاط کیاان پر عمل کرنے اور جو اصول و قواعد و صع کے اور ان پر اعتماد کیاان کے قبول کرتے کے علادہ کئی کے لئے کوئی جارہ نہ رہا۔ بعض إئمه فقه وتصوف

ان فنون میں سے ہر فن کے ائمہ ہیں ان کی علم اور تفوای کے اعتبار سے
فضیلت مشہور ہے ،مثلاً اہام مالک ،شافتی ،احمد ، نعمان (امام اعظم) فقد کے لئے ،
جینید ، معروف کرخی اور بھر حاتی تصوف کے لئے ،اور محاسی تصوف اور عقائد کے
لئے ، یہ پہلے عالم ہیں جنہوں نے صفات کے طابت کرنے کے موضوع پر گفتگو کی ،
جینے کہ این اخیر نے بیان کیا، واللہ تعالی اعلم-

بٹر ن اس کلام میں شیخ نے علم فقہ اور نصوف کے اثمہ ، صوفیہ اور فقهاء کا ذکر کیا ہے ، انہوں نے قرون ملائے (محاید کرام ، تابعین اور شیخ تابعین ) کا ذکر کیا ہے ، لیکن خبر ان میں محصر میں ہے ، بلعہ ان کے احد والوں سے لئے بھی فات ہے ، امام خبر ان میں ہی فات ہے ، امام

بخاری کی بعض روایات میں چوتھے قرن کا بھی ذکرہے ، شیخ نے چاروں اماموں کا بھی ذکر كياہے ، اگرچہ جار امامول كے علاوہ بھى علماء اور مجتمدين ہوئے ہيں ، كنيكن ان كے تتبعین باقی نمیں رہے ، جب کہ ائمہ اربعہ کے تمبعین موجود ہیں ، شخ نے چار اماموں كاجس ترتيب ے ذكر كياہے وہ ان كى عقيدت كى بايرہے ، كيونك ي اور مغرب كے علاء كى ايك جماعت مذہب مالكى سے بعلق ركھتى ہے ، ان كے نزديك لام مالك ا تصل میں ، امام شافتی ان کے شاگر د ، اور امام احمد امام شافتی کے شاگر د ، آخر میں امام اعظم الوحنيف نعمان بن ثابت كوفى كاذكر كياب، اوربية معامله آسان ب (ليني ال کے نزدیک امام مالک اور ہمارے نزدیک امام اعظم ابو حقیقہ سب سے افضل ہیں ، اپنی ا بی عقیدت کی بات ہے ۲ اشرف قادری)البته خاص طور پر جعفرت جیند ، معروف كرخى اور بشر حافی كے ذكر كى وجه ظاہر شيں ہے (ان كے علاوہ بھى أكابر صوفيہ بہت ے ہیں) غالبابطور مثال ان کاذکر کیا گیاہے ، حصر ادر متحقیق مقصود جنیں (کہ بھی اکابر صوفيريس)والله تعالى اعلم-مفسر، محدث، متكلم اور صوفی .

قاعدہ (اا) معاملات کے بارے میں فقیہ کی نسبت صوفی کی نظر میں ذیادہ خصوصیت ہے ، کیونکہ نقیہ کی نظر اس چیز پر ہوتی ہے جس کے ذریعے حرج ساقط ہو جائے (اورآدی بریء الذمہ ہو جائے) اور صوفی کی نظر اس چیز پر ہے جس سے کمال حاصل ہو ، صوفی کی نظر میں علم عقائد کے عالم کی نسبت بھی ذیادہ خصوصیت ہے ، کیونکہ عقائد کے عالم کی نیست بھی ذیادہ خصوصیت ہے ، کیونکہ عقائد کے عالم کے پیش نظر دہ چیز ہوتی ہے جس کے ذریعے عقیدہ صحیح ہوجب کہ صوفی کی نظر اس چیز پر ہوتی ہے جس کے ذریعے عقیدہ صحیح ہوجب کہ صوفی کی نظر اس چیز پر ہوتی ہے جس کے ذریعے یقین قوی ہو ، نیز صوفی اللہ موجب کہ صوفی کی نظر اس چیز پر ہوتی ہے جس کے ذریعے یقین قوی ہو ، نیز صوفی

کی نظر، مفسر اور فقیہ محدث کی نسبت زیادہ جصوصیت کی حامل ہوتی ہے، کیونکہ مفسر اور محدث کی نظر صرف حکم اور معنی پر ہوتی ہے اور صوفی کی نظر حکم اور معنی کے ا ابت كرف كے بعد اشارات ير جھي موتى ہے ، اگر صوفي ميں بيد وصف نہ مو تووه تصوف تو کیا شریعت سے بھی خارج اور محض باطنی ہے (باطنیہ اینے باطنی نظریات پر كاربىد ہوتے بين شريعت مطهره سے مروكار ملين ركھے - ١٢ اشرف قادرى) بشرح اس کلام میں صوفی کو نقیبہ پر ترجیح دی گئی ہے، کیونکہ صوفی کی نظر علوم اور اعمال میں کمال پر ہوتی ہے ، علوم میں اس کا مقصود یقین ہو تا ہے ، علماء کے نزدیک یقین کا معنی ہے وہ اعتقاد جو جازم ہو ، واقع کے مطابق ہو اور شک ڈالنے والے کی كويشش سے زائل نہ ہو سكے - صوفيہ كرام كے نزديك يقين اس سے خاص ہے كيونكہ وہ اس کے بنا تھے ساتھ اس بات کا بھی اعتبار کرئے ہیں کہ دل پر ذوق اور حال کا غلبہ موس اعمال میں النا کا طرز عمل سہ ہے کہ تمام یا اکر احوال میں عزیمیت (اصل عمل، اس کے مقابل رخصت ہے) کو اختیار کرتے ہیں، ان کائی اکرم علیہ کے اس ارشاد ير عمل ہے كد الله تعالى بند قرماتا ہے كداس كار خصت ير عمل كيا جائے، جيسے كدوه پیند فرما تا ہے کہ اس کے اصل اخکام پر عمل کیا جائے۔ اس میں انسان کے لئے تری اور معاصلے میں منجالیں ہے ،اللد کر می جل شیانہ سے رخصت اور آسانی و مناور مربانی کے پین نظرر خصت بھی عزیمت کا علم حاصل کر لیتی ہے۔ و اصولی لین منظم کا مقصد اور منصب فتک کے ازالے اور معروف معنول

اصولی بین مقلم کا مقصد اور منصب فنک کے ازالے اور معروف معنول میں یفین کے حاصل کرنے سے عقیدے کی مخفیق ہے ، صوفی اس یفین کو اس حد تک تفویئت دیتا ہے کہ اسے مرتبئہ حال اور غلبۂ یفین خاصل ہو جائے -اس کی مثال ریہ ہے کہ ہمر مخص کو موت کا یفین ہے ،اس کے ماوجودوہ غا فلوں والے کام کر تاہے اور الهود لعب میں مصروف رہتا ہے۔ ای لئے بعض اصحابِ ظرافت عارفوں نے موت کو یقین مفتوک کا نام دیا ہے۔ اس علم اور یقین کا غلبہ یہ ہے کہ اس سے غافل نہ ہو۔ اس کے مقتضا پر عمل کرے اور یہ یقین انسان پر حادی ہوجائے، یہ بالکل الگ چیز ہے، اس طرح دوسرے علوم، مثلاً اخرت، جنت اور دوزخ کا علم۔

رہے مفسر اور محدث توان کا دی حال ہے جو منظم اور فقیۂ کا ہے ، ان سے
الگ قسم نہیں ہیں۔ صوفی کو ان پریہ فوقیت ہے کہ وہ اشارے کا متلاثی ہو تاہے۔ وہ قرآن کر یم کے بطن پراگاہی ماصل کرناچاہتا ہے۔ جس کی طرف نبی اکر م علیہ نے اشارہ فرمایا ہے کہ قرآن کے لئے ایک ظہر ہے اور ایک بطن ہے اور ہر حد کے لئے اشارہ فرمایا ہے کہ قرآن کے حضرت موکی علیہ السلام اور فر عون کے واقعے میں اطلاع کی ایک جگہ ہے۔ "جیسے کہ حضرت موکی علیہ السلام اور فر عون کے واقعے میں ماسی طرح وادی مقدس ، جوتے اتاریے ، ور خت اور آگ وغیرہ کے نذکر ہے میں اشارات پوشیدہ ہیں، پس صوفیہ کرام ظواہر کیات کو ثابت کرتے ہیں، اس کے باوجود ان کے داطن کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں۔ ان کے داطن کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں۔

اس جگہ تین فتم کے لوگ ہیں:

ا-وہ لوگ ہیں جو ظاہر سے تعلق رکھتے ہیں ، مجموعی طور پر معنی کی طرف توجہ نہیں کرائے ، میدلوگ جمود پیند ظاہریتہ ہیں۔

۲-وه لوگ بین جو معنی کی طرف توجه کرتے بین ، جمال تاویل کی ضرورت ہو تاویل کرتے بین ، جمال تاویل کی ضرورت نه ہووہاں ظاہر پراعتاد کرتے بین ، بیر اہل شخفیق فقتماء بیں-

۳-وه لوگ بین جو معانی کو عابت کرتے بین ، الفاظ کی متحقیق کرتے بین اور اشارات و حقائق حاصل کرتے بین امرید محققین صوفیہ بین-

رہے باطنیہ جو تمام آیات کواشارات پر محمول کرتے ہیں، وہ نہ تو معانی کے

قائل بین اور نہ بی عبارات کے ۔وہ ظواہر کے قریل نہیں بات باطن پر اکتفاکرتے بین ۔وہ احکام شرعیہ مثلاً بماذ، روزہ ، ذکوۃ اور جج وغیرہ کو معافی باطنہ سے عبارت قرار دیتے ہیں،ان کے ظواہر کو نہیں مائے، اور بید کفر صری کاور ذین گفیت باطلہ ہے۔ ان کا فقہ یا تصوف سے تعلق کیا، ان کا دین اور شریعت ہی بین کوئی حصہ نہیں ہے، اللہ تعالی انہیں ذکیل ور سواکر ہے۔

الن جوزي كالمام غرالي يررق

ائن جوزی کتے بین کہ او حامد غرالی آئے اور انہوں نے صوفیہ کے طریقے پر "احیاء العلوم "لکھی، اور اے باطل حدیثوب سے بھر دیا، انہیں یہ علم ہی انہیں تھا کہ یہ حدیثیں باطل بین، انہوں نے کشف کے بارے بین گفتگو کی اور قانون فقہ سے لکل گئے، انہوں نے کہا کہ حضرت اہر اہیم علیہ اسلام نے جو سارے، چاند اور سوری دیکھے تھے وہ الوار تھے اور سالٹین کے سامنے ظاہر ہونے والے اللہ تعالی اور سوری دیکھے تھے وہ الوار تھے اور سالٹین کے سامنے ظاہر ہونے والے اللہ تعالی این جوزی میں ان تجاب کو طے کر جاتے بین اور شک بین واقع نہیں ہوتے این جوزی صرف معانی کے قائل بین اور اشار اِت کے قائل نہیں ہیں، وہ سے کہ این جوزی صرف معانی کے قائل بین اور اشار اِت کے قائل نہیں ہوں ووسری فتم کے لوگوں بینی ان فقہ او بین سے بین جو یواطن کی طرف اشارے سے معلوم ہوتا میں نے بین جو یواطن کی طرف اشارے سے معلوم ہوتا میں نے بین جو یواطن کی طرف اشارے سے معلوم ہوتا میں نے بین جو یواطن کی طرف اشارے سے معلوم ہیں۔

قاعدہ (۱۲) جس کام پراعتراض اور اشکال دار دہو ماس کی چند فشمیں ہیں : ا-اس کام کا معنی مقصود خورو فکر کے بغیر مہلی نظر میں وہن میں آجائے اور اعتراض تو جدد ہے نہیں میں آجائے اور اعتراض توجد دیاہے نہ کی کام خالی ہو ، ایسے کلام پر اعتراض اور اضطراب کا ظاہر کرنا مقصودی احکام میں سے نہیں ہے۔

۲-وہ ایسا کلام ہے جس پر اعتراض پہلی توجہ سے ذہن میں آجائے اور اس کا اصلی مطلب غورو فکر کا تقاضا کرے تووہ کلام مشکل ہے ، اس کا تھم بیہ ہے کہ تو قف کیا جائے اور اس الله تعالیٰ کے سپر و کر دیا جائے۔

۳-اگر ذہن (معنی مقصود اور اعتراض) دونوں طرف یکسال جائے تو دہ کلام دونوں طرف یکسال جائے تو دہ کلام دونوں طرف ذہن کے ملتقت ہونے اور جاب اعتراض زیادہ جھکاؤ ہو نیکی بنا پر متنازع فیہ ہے۔ ایسی صور تجال یا تواس لئے پیدا ہوتی ہے کہ عبارت، مقصد کو اوا کرنے کے لئے ناکافی ہوتی ہے۔ متاخرین صوفیہ کا پی کتابوں میں عموا یمی حال ہے۔ کرنے ناکافی ہوتی ہے۔ متاخرین صوفیہ کا پی کتابوں میں عرائی ہے۔ ہیں کہ جیاد میں خرافی ہے۔ منکرین صوفیہ کے کتام کو ای پر محمول کرتے ہیں۔ دونوں میں سے ہرائیک معذور ہے، تاہم منکر ذیادہ معذور ہے، تتلیم کرنے والا اور قائل آگر مختلط نہیں ہے تو نیادہ فطرے میں ہے۔

شرح نیخ نے اس کلام میں اس سب کی نشاندہی کی ہے جس کی بنا پر اعتراض پیدا ہو
تا ہے اور کی طرح کا ابہنام جنم لیتا ہے ، صوفیہ کے کلام میں ابہام یا تو عبارت کی تنگ
دامانی اور معنی کی پیچیدگی کی دجہ سے پیدا ہو تا ہے ، یا اصل اور بدیاو کی خرائی کی بما پر یا اس
لئے کہ پچھ لوگ معتقد ہوتے ہیں اور پچھ منکر ، ان کا اختلاف باعث ابہام بن جا تا ہے ۔
لئے کہ پچھ لوگ معتقد ہوتے ہیں اور پچھ منکر ، ان کا اختلاف باعث ابہام بن جا تا ہے و مر سے مقام پر فرمایا کہ الفاظ اور عبارات کو
اعتراض سے بچانا ضروری ہے ، اور معنی کو کتاب و سنت کی موافقت سے منصبط کر نا
ضروری ہے ، الفاظ مختلط نہ ہوں تو دوسروں کو گر اہ کرنے کا سبب بنیں کے اور کتاب

وسنت کی موافقت نہ ہونے سے گر ای پیدا ہوگی، شخے کہا کہ بعض متاخرین صوفیہ کے کلام میں دونوں فتم کی خرابیال پائی گئی ہیں۔ اال علم کا کہنا ہے کہ نوگ اس سلسلے میں تین فتم ہیں

ا-ابیاگردہ ہے جو تو تف ، تامل ، تحقیق و تدقیق ، غلطی میں واقع ہونے کے خوف اور عاقب کی خوف اور عاقب کی خوف اور عاقب کی خوالی کی بروا کئے بغیر ایسے کا ام کاعقبدہ رکھتا ہے۔

۲-ده لوگ بین جو انصاف کاطریقد اختیار کرنے اور سیند ذوری سے احراد کے بغیر مطلقا انکار کرد ہے بین (جیسے اس وقت کے بحدی علماء کا حال ہے ۱۲ قادری)
سا-وہ جماعت ہے جو توقف ، میاند روی اور اعتدال کے راستے پر چلتی ہے ، اور سلامتی ای میں ہے ، مشہور مقولہ ہے " آسٹلم تسلم "سر جھکادو، مجفوظ رہو

فقد، تصوف كي جكر كارآ مرساس كاعكس نهيس

قاعدہ (۱۳) عمل کے میدان میں تصوف بغیر فقہ کے صحیح مہیں ہے، گویامر او بیا
ہے کہ پی نیت اور ٹواب عاصل کرنے کی غرض سے عمل کرے، اس لئے فقیہ صوئی
کا عال کا ان ہے ، ہر خلاف صوئی کے جو فقہ کا عالم مہیں ہے (اس کا عال نا قص ہے)
فقہ تصوف کی جگہ کارآ ہدہ ، تصوف فقہ کی جگہ کائی مہیں ہے ، اس لئے جب ائر ہم
سے علم باطن کے بارے میں سوال کیا گیا توانمول نے صوئی کو ظاہر شر بیت پر کاربریہ
ر نے کی تر غیب وی ، ر مول اللہ علق نے علم کے عائیہ کے بارے میں سوال کرنے
والے کو فرمایا : تم نے دین کے تر (ایعنی شر بیت اور علوم ظاہرہ) کے بارے میں کیا کیا
والے کو فرمایا : جم نے دین کے تر (ایعنی شر بیت اور علوم ظاہرہ) کے بارے میں کیا کیا
سے کا چر فرمایا : جم نے دین کے تر (ایعنی شر بیت اور علوم ظاہرہ) کے بارے میں کیا کیا
سے کا چر فرمایا : جا گارا کہ تعالی اسے ان چیزوں کا علم عطا فرمائے گا جنہیں وہ میں

شرح: شخاس سے پہلے بیان کر بچے ہیں کہ صوفی فقد کا مخاج ہے اور جو فقہ حاصل كے بغير راہِ بصوف اختيار كرتاہے دہ زنديق بن جاتاہے ، كيونكه فقہ ، مقام اسلام (اور ، تصوف مقام احسان) ہے ، اور اس جگہ فرماتے ہیں کہ فقہ ، تصوف کی جگہ کافی ہے ، لينى أكركوني تخص فقد برعمل كرے اور إحكام اسلام اد اكرے اور مقام احسان كوند بہنچ تواس کے لئے عذاب سے نجات یانے اور تواب کے حاصل کرنے کے لئے اتا ہی كافى ہے، أكر چەزەە درجة كمال كوشين يہنچ سكا، خديث شريف ميں رأ س الأموس مراد ظاہری علوم بین، جب انسان انہیں مضبوط کرلے گا تواسے علم باطن بھی حاصل ہوجائے گا، بیر مناسب منیں ہے کہ علم ظاہر پر اکتفا کرلے اور مراتب قرب سے محروم ہوئے اور نقصان پر راضی ہو جائے ، میہ مشائح کرام کی وصیت ہے ۔باطن کو ظاہر پر مقدم نہ کرنے اور باطن کو چھوڑ کر ظاہر پر اکتفانہ کرے ، ہمارے سے تاکید کے ساتھ نیہ تھم دیتے تھے ، وہ فرماتے تھے کہ اہم کام بیہ نہیں ہے کہ تصوف کی كتابول كامطالعه كرام علم حاصل كرلياجائ ،اصل كام بيه ب كه عبادات إور طاعات ير عمل پيرامو، تاكه دل ي صفائي ادرباطن كانور جاصل مو، اور حقيقت كراز منكشف مول، اس کے بی اکرم علیہ نے فرمایا: جس نے جانے موے احکام پر عمل کیااللہ تعالی اسے انجائے علوم عطافر ماتاہے---اللہ تعالی ہی توقیق وینے والا ہے-

قاعدہ (۱۲۷)علم کی نصیلت اس کے متعلق (معلوم) کی نصیلت کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ متعلق (معلوم) کی نصیلت کے اعتبار سے ہوتی ہے، علم تصوف کا معلوم تمام معلومات سے افسل ہے، کیونکہ اس کی ابتد االلہ تعالی کے معاملہ کے خوف کی طرف داہنمائی کرتی ہے، اس کا در میانہ حصہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ

کرنے کی طرف اور اس کا آخری حصد اللہ تعالیٰ کی معرفت اور سب کھے چھوڑ کر اس کے ساتھ تعلق قائم کر لینے کی ہدایت کر تاہے۔

ای کئے جنید بغدادی نے فرمالیا: اگر ہمیں معلوم ہو تا کہ آسان کی چھت کے بیچے اس علم سے افضل کوئی علم ہے جس میں ہم اپنے اخباب کے ساتھ کلام كرتے ہيں تو ہم اس علم كى طرف دوڑتے ، ليكن بيہ علم حضرت جنديد كى بيان كردہ قيد سے مقید ہے اور وہ بیر کہ ہمارے اس علم کی تائید کتاب وسٹت سے حاصل ہے ، پس جو محص حدیث شهستے، فقهاء کے پاس شہر اور باادب حضر ات سے ادب مسیکھے اس کا قدم ميسل جائے گا، يانس سے ملتے جلتے الفاظ ارشاد فرمائے، پس جو شخص ميا علم اختيار كرنا خامتا ہے اس پر لازم ہے كه علماء كادامن مضبوطى نے تھا ہے اور فقهاء كى پيروى كريت الاومات اختيار كرن جس كى درسى طاهر مو اور جودا صح ند مواس ك سامن ا مراسلیم مم کردے اے چھوڑ دے اور اس پر عمل نہ کرے اس لئے مہیں کہ اس کے قابل میں تقص ہے ، بلجہ اس کئے کہ اس کا تھم معلوم میں ہے ، کیونکہ کوئی محص السيم علم كامكف ميں ہے جس كا اسے علم ميں ہے، الله تعالى كافرمان ہے : كَا يَقَفُ مَهُ لِيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ اللهِ يَرْكَ يَحِيدِ بِلَ حَلَى مِلَ اللهِ عِلْمُ مِيلِ بِهِ الله تعالى الم مالك يررحت فرمائ وه فرمات بين اس علم كولازم يكو جس بيل مجفي منك البين في اور لوكول كوچھوڑ دسے ، موسكا فيان كے سلے معالی مو مشرخ اس کام میں فقد کی آہیت آیان کی گئی ہے ، اور کیوں نہ اہم ہو؟ جنب کہ فقد دین اور شرکیت کا ضروری علم ہے ، نیز تصوف کی تریخ اور فقیلت میان کی می ہے مر كيونك المان كالمال كالسبب في الني كالمان كى اصلاح ، باطن كى

و صفائي ، ول كالله تعالى سے خصوص تعلق ، أور اليب علم كا كمشاف عاصل مو تاسب جو

انسان نے پڑھا نہیں، اور بیہ عمل کا نتیجہ اور تمرہ ہے۔

بعض خضرات نے کہا کہ تصوف قیم کانام ہے علم کانام نہیں اور بطور ولیل نی اکرم علی کا بیر ارشاد پیش کیا کہ علم تعلم سے اور حلم تحلم ہی ہے ہے ( بعنی علم ير صفي سے حاصل ہو تاہے اور حلم انے اپنانے سے حاصل ہو تاہے) یہ لفظی نزاع ہے کہ تصوف کو علم نہ کہا جائے بلحہ فہم کہا جائے، مطلب دونوں کا ایک ہی ہے۔ تصوف در حقیقت سکھنے ہی ہے حاصل ہو تاہے۔اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے کہ تضوف كو تعلم سے حاصل ہونے والے علم معاملہ كا نتيجہ قرار ديا جائے - بياعلم ولايت جوعلم معامله كالتيجد بي جي علم باطن بھي كهاجا تاب اس ميں بعض او قاب اليي چيزيں منكشف موتى بين جوبظامر علم معامله كے مخالف مبهم اور وہم مين ڈالنے والى موتى بين-الیی چیزوں کی پیروی اور اقترانہیں کرنی جاہیے۔اتباع صرف اس چیز کی کی جائے گی جوواضح ہو ، مہم کو چھوڑ دیا جائے گا-ہو سکتا ہے کہ داقع میں وہ اپنی جگہ سیح ہو اور ديكھنے والے سے زويك مشتبہ ہو ، لهذا تتليم بہتر ہے - انصاف اور احتياط دونوں كى رعایت کرنے ہوئے، یمی صوفیئہ کرام کاطریقتہ ہے۔

فقہاء کرام ایسی چیز کو بغیر کی رور عایت کے روکر ویتے ہیں اور بالکل پروا

ہیں کرتے ، تاہم جو چیز تاویل اور تطبق کے قابل نہ ہو وہ مر دوو ہے ۔ گر اس
صورت میں کہ اس کا قائل دین کا امام ہو، تقوای ویر ہیزگاری میں بلند مر تبہ رکھتا ہو،
بایں ہمہ اس دو کرنے کے لئے یہ بھی ضروری شیں کہ قائل کو باقص یا گر اہ قرار دیا.
جائے ، بلند انکار اس لئے ہے کہ ہمیں حقیقت حال کی اطلاع شیں ہے ، یس ور حقیقت
انکار اس چیز پرہے جو ہم سمجھ رہے ہیں ، باوجود یکہ یہ احتمال ہے کہ قائل نے ایسی چیز کا
ادادہ کیا ہوجو حق اور صحیح ہو ۔ لذا ایک اعتبار سے انکار اور دوسر سے اعتبار سے اقرار
در ست ہے ، شقر رہ کہ جس چیز کے بارے میں قیامت کے دن ہم سے یو چھا نہیں

حائے گااں میں غورو خوص جائز نہیں ہے ،اس گفتگو کو خوب اچھی طرح ذہن نہیں کر کیجے ، واللہ تعالی اعلیم-

مخلص علماء نے راہ تصوف سے کیوں منع کیا؟

قاعدہ (۱۵) نفیحت کرنے والے علماء نے اس طریق کی غرامت کی بناپر اس سے بیخے
کی تلقین کی ہے، چونکہ اس کے وقتی ہونے کی بناپر اس کا اور اک مشکل ہے اور اس
میں شدت بھی پائی جاتی ہے اس لئے علماء ناصحین نے اس سے دور رہنے کا مشورہ دیا
ہے، جمالت کی بناپر اس میں جھوٹے وعوید او بھی بہت پیدا ہو گئے ہیں، اس طریق کی
طرف آپی نسبت کرنے والوں کے ہاتھوں بہت سی خلاف حقیقت چیزیں طاہر
ہونے کی وجہ سے ایک جماعت نے اس کا انکار کیا ہے، پھے اور لوگوں نے اس کی اصل
تعلیم سے بے جمر ہونے کی بناپر اس پر نکتہ چینی کی ہے، متقدیمین نے اپنی مزلوں میں
تعلیم سے بے جمر ہونے کی بناپر اس پر نکتہ چینی کی ہے، متقدیمین نے اپنی مزلوں میں
معروفیت کے سبب تحریری طور براس کی شخیق نبیں گی۔

وہ امری صوفید کے احوال کی طرح سے اس کا تقاضا کرتے ہیں، اور جس پر مجالس میں ان کے اقوال دلالت کرتے ہیں یہ ہے کہ انہوں نے اپنے طریق کی بنا ہمیشہ امر احسن کی ہیروی پرر تھی ہے ۔ اس لئے ان کا اجماع ہے کہ عقائد ہیں کسی پر اعتراض اور تقید کے بغیر سلف صالحین کے ند ہب کی پیروی کی جائے ۔ ہاں جیسے کہ معلوم ہے وہ وجو و تاویل میں گفتگو کرتے ہیں اور ان آراء کا اظہار کرتے ہیں جو وقیق معلوم ہوتی ہیں، بعض او قات عبارت کی تنگ و امائی آڑے آتی ہے اور ان کا اشارہ قار میں کی سمجھ میل شین آتا ، اس لئے جاتان انہیں بد ند ہب قرار دیتا ہے اور شنج عبارات سے بفرت کر تاہے اس لئے ہا تا ہا سے اس لئے ہا تا ہے اس لئے ہا تا ہا سے اس لئے ہا تا ہا سے اس لئے ہا تا ہا سے اس لئے ہا تا ہے اس لئے ہا تا ہا تا

ہارے شخابوالعباس حضر می رضی اللہ تعالیٰ عند نے کچھ گفتگو کے بعد فرمایا:

"جس شخص کے سامنے اس قتم کا کلام پیش کیا جائے وہ اسے سمجھ نہ سکے اور
انکار کر دے تو دہ معذور ہے، وہ اسے کمز ورئ، کو تابی اور سلامتی کے اعتبار سے
سلیم کر تاہے (بیعنی اسے مانتا توہے لیکن بظاہر جو مطلب سمجھ آرہا ہے اس کا انکار
کر تاہے ) اس شخص کا ایمان خوف والوں کا ایمان ہے ، اور جو شخص اس کلام کا
مطلب سمجھتا ہے اس کا ایمان قوی ، اس کی نظر اور مشاہدے کا واکر ہوسیجے ہے ،
مطلب سمجھتا ہے اس کا ایمان قوی ، اس کی نظر اور مشاہدے کا واکر ہوسیجے ہے ،
ان صفات کے مطابق جو قدرت نے انسانوں میں ودیدت کی ہیں خواہ ان کے
ساتھ نور ہویا ندھر الدینی صاحب اطاعت ہویا صاحب معصیت)

صوفیہ مجتمدین کے تابع بیں

صوفیہ کا فدہب اصول و فروع میں فقہاء کے تابع ہے، کیونکہ فقہاء نے تابع ہے، کیونکہ فقہاء نے تابع ہے ہیں حضرت جبید امام او ثور تلاش کے بعد احکام کو مختلف فصلول میں جمع کر دیا ہے جہا حضرت جبید امام او ثور کے مذہب پر متھ ، ہما تی متھ ، ہما محاسی شافعی متھ ، ہما جرسری حفی متھ ، ہما تی مند عبد القادر جبلانی عنبلی متھ ، ہما تتھ سید عبد القادر جبلانی عنبلی متھ

جیسے کہ انکہ صوفیہ نے بیان کیاہے ، تاہم وہ نداہب ندکورہ سے وہ تکم اختیاد کرتے سے جو حدیث کے ذیادہ مناسب ہوتا ، ہٹر طیکہ اس کے خلاف میں احتیاط نہ ہو، مثلاً جانب خالف نص ہویا کسی اصولی قاعدے کا نقاضا ہویا عمومی تکم کاشمول ہو۔اس گفتگو سے بیات سمجھ میں آجاتی ہے کہ وہ اصحاب ند ہب اور پر ہیر گار تھے اس کے باوجود محد شین کی پیروی پران کا اجماع ہے۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

مير غلط ہے كہ صوفى كاكونى مذہب شيل

فضائل میں صوفیہ کا مدہب محد مین کا تابع ہے ، وہ اسی قضیلت کو کی بیشی

شرب سے اللہ است کے کی محربین صوفیہ سے بچنے کی محربیور نقیحت کی ہے ، کیونکہ بیراستدا تا غریب (انو کھا) ہے کہ اس میں کم ہی کوئی دوست موافقت کر تاہے، اس زاستے پر چلنا بهت مشكل اور و شواري اس كااور اك إسان مين ،اس كاعلى اور عملى فهم بهت و يق به منه در حقيقت اس طريق كي تعريف ، رفعت شان اور بلندي مر ديد كابيان ہے۔ یک سے بیان کیا کہ جمولے وغوید اردن ، تصوف کی طرف اپنی نسبت ظاہر كرف والول اور حقيقت حال سے جابادل كى كثرت كا يمى سبب ہے -اور ال ملعونوں سے طاہر ہوئے والے جاہلانہ اقوال واقعال ہی چھ لوگوں کے انکار کا سبب ہیں۔ پھھ دوسر سے لوگ صوفیہ کے اصول اور ولا کل تہ جائے کی وجہ سے انکار کرتے ہیں۔ و الله تعالى بين او كول كى تعريف بيان فرمائى ب جوبات كوسفة بين اور احس بات كى میردی کرتے ہیں، بال انہوں نے کھ اعمال کی حقیقیں اور ڈیٹی علوم اس طرح بیان كي بين كه إنداز بيان ان كامها ته منين دے سكا، دہ جامد طبيعت، بھى ہوئى ذكاوت، تعصب سے مرے موسے لفس اور سیاہ دل والول کو سمجھائے کے لئے واضح اشارہ نمين كريسكية - اس كياد جود وه جهلاء معذور بين، كيونكه وه طاهر شريعت يرقائم، فبيج عَبارات يسم النور عير الوس كلمات سم وحشت ذوه بين اوه كرور بين جواسيخ

ایمان کو خلل اور لغزش سے بچائے ہیں ، اس اعتبار سے ممکن ہے انہیں انکار پر اجر و تواب بھی ملے۔

لیکن وہ حضرات جن کے قلوب میں قوت اور قدرت ہے ، مشاہدہ وسیجے ہیں، الفاظ کو مشحکم کرتے ہمت بلند، قدم راسخ اور معرفت قوی ہے ، وہ معانی کو سیجھتے ہیں، الفاظ کو مشحکم کرتے ہیں ، الن کے قدم مجھنے ہے اور ول بہنے سے محفوظ رہنے ہیں ، جا ہے اند چرے میں ہول یا اجالے میں ، اند چر نے اور اجالے سے مراد معصیت اور اطاعت ہے ، ای طرح میں نے اپنے شخ سے سنا، انہول نے اپنے شخ سے نقل کیا۔

صوفیه کی عجیب اصلاحات آگرینه نشی میں اور دور اول میں شمیں تھیں، تاہم نیہ مقاصد کوآسان کرنے اور لوگول کو سمجھانے کے لئے بین ، اور اس میں حرج بھی مہیں ہے ، ہر مخص کو اصطلاح بنائے کا حق ہے ، فقہاء اور علاءِ اصول وغیر ہم کی اضطلاحات بھی بعد کی پیدادار ہیں۔اس سلسلے میں صوفیئہ کرام اور دیگر علماء برابر ہیں، ہماری مفتلو صرف محققین کے بارے میں ہے۔ غیر محققین کے بارے میں مفتلو شیں ہے۔ صوفیہ کے مختفین ائمہ نے فقہاء کے نداجب کی پیروی کی ہے (وہ غیر مقلد مبیں نتھے) جس شخص نے بیر کہاہے کہ صوفی کا کوئی ند ہب نہیں ہو تااس نے غلط کہا ہے۔ کیونکہ اسمنہ طریقت جارامامول اور ان کے علاوہ ویکر مجتندین کے بیروکار ہے۔ البنته النا مراهب کے اس تھم کو اختیار کرتے ہتھے جو حدیث کے موافق ہوتا ، بعر طیکہ احتیاط اس تھم کے خلاف میں نہ ہو۔ میں مطلب ہے بعض علاء صوفیہ کے اس قول کا کہ محد مین کی پیروی پر صوفید کا اہماع ہے میاوجود یکہ ان کا اینا ایک ترجب تقااوروہ تقوای پر قائم عصر فی کا کوئی فرمب شیس موتا" اس مقولے کا مطلب بعض اہل علم نے بیر میان کیا کہ صوفیہ جس مذہب کے مقلد ہوتے ہیں اس مذہب کے مختلف ا قوال میں سے وہ قول اختیار کرتے میں جود کیل کے اعتبار سے سب سے بہتر ہو، اس

طرح کیوں کرتے ہیں ؟ ان کے سامنے یا تو احتیاط ہوتی ہے یا یہ مقصد ہوتا ہے کہ فا کدہ کائل اور وسیع جاصل ہویا اس کے علاوہ کوئی اور مقصد ان کے بیش نظر ہوتا ہے ۔ اگرچہ وہ تھی ظاہر الردایة کے خلاف ہو، گویا کہ صوفی کا کوئی مذہب نہیں ہے۔

الرچہ وہ تھی ظاہر الردایة کے خلاف ہو، گویا کہ صوفی کا کوئی مذہب نہیں مدیث پر عمل کرتے ہیں اور حلال و حرام ایسے احکام میں بذہب پر عمل کرتے ہیں، "صوفی کا کوئی مذہب نہیں ہوتے، بھن ہوتا"، اس کا مطلب بیہ ہے کہ فضائل میں وہ کی مذہب کے پابد نہیں ہوتے، بھن حضرات نے اس کا مطلب بیان کیا ہے کہ وہ چاروں بذہبوں میں سے کسی کے پابد خضرات نے اس کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ وہ چاروں بذہبوں میں سے کسی کے پابد خشیں ہوتے ، بین تھوای اور احتیاط ذیادہ ہواسی کی بیروی کرتے ہیں، خواہ جو بھی مذہب ہو، لفظوں کے اعتبار سے بیر مطلب زیادہ طاہر اور قریب انی الفہم خواہ جو بھی مذہب ہو، لفظوں کے اعتبار سے بیر مطلب زیادہ طاہر اور قریب انی الفہم خواہ جو بھی مذہب ہو، افظوں کے اعتبار سے بیر مطلب زیادہ طاہر اور قریب انی الفہم خواہ جو بھی مذہب ہو، افظوں کے اعتبار سے بیر مطلب زیادہ طاہر اور قریب انی الفہم خواہ جو بھی مذہب ہو، افظوں کے اعتبار سے بو مطلب زیادہ طاہر اور قریب انی الفہم خواہ جو بھی مذہب ہو، افظوں کے اعتبار سے بور مطلب زیادہ طاہر اور قریب انی الفہم خواہ جو بھی مذہب ہو، افظوں کے اعتبار سے بیر مطلب زیادہ طاہر اور قریب انی الفہم خواہ جو بھی مذہب ہو، افظوں کے اعتبار سے بور میں ان ان الفہم خواہ جو بھی مدہب ہو، افظوں کے اعتبار سے بور ہو اس کی میں ان ان ان میں ان ان ان میں ان ان میں ان کا مطلب ان ان کی انتہاں سے انتہ

بعض لو کول نے کہاکہ متقربین صوفیہ کسی غرب سے مقلد عمیں ہے،ان

میں سے جو مجتند ہو تا تھاوہ اسے اجتناد پر عمل کر تا تھااور جو مجتند نہیں ہو تا تھاوہ مجتند سے وریافت کر لیتا تھااور اس کے فتو ہے پر عمل کر تا تھاچاہے مجتند کسی بھی قد ہب کا ہو سے طریق کار اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی تعمیل ہے :

فسنگوا اهل الذكر ان گنتم لا تعلمون (الدلول) ذكر والول سے بوچھوا كرتم مليل جائے بيزاس فرمان كى بيروى ہے:

الله بن يستمعون القول فيتبعون أحسنه و الحسنه و المستدون المستدون القول الميتبعون المستدون ال

لیکن اال طرفقت کے لئے رجھیون کی میروی مناسب نمیں ہے ،بلتہ اس تھم کوا ہتیار کرنا ضرور کی ہے جس میل تفوای اور اجتیاط زیاد ہ ہو ،اس موضوع پر ہم ڈوسر کی متم

## میں تفصیلی گفتگو کریں گے۔

سیدی احمد (زرق) نے فرمایا کہ اصول میں اختلاف کا لازمی متیجہ بیہ ہے کہ فروع میں احتلاف کا اور تصوف میں امام ، مقتد ااور شخ کی بھی اختلاف ہو ، اس لئے نفس کو فقہ ، اصول اور تصوف میں امام ، مقتد ااور شخ کی بیروی پریابند کرناضروری ہے۔

صوفيه اور حضوري قلب

قاعدہ (۱۲) مشائج كاآداب كے سلسلے ميں قاعدہ بيہ كدوہ الله تعالى كى بارگاہ ميں ابيدولون كى حاضرى كالحاظ ركھتے ہيں۔ جس طريقے سے حضور قلب ممكن ہواس كى موافقت كرتے بيں اور جس طريقے سے متعذر اور د شوار مواس كى مخالفت كرتے ہيں ، اگرچه سی عالمی مخالفت کاسامناکر نابرنے یا ایسائنبد در پیش موجو صرح حرمت تک نہ پہنچا تا ہو۔اس کئےوہ کئی الیم چیزوں کے قائل نظر آتے ہیں جن کی بنا پر ال کے مقاصد کونہ جائے والا ان کی مخالفت پر کمر بستہ ہوجا تا ہے ، اور ان سے ال اشیاء کے بارے میں بھی ان ولا کل کا مطالبہ کرتاہے جن کا مطالبہ خود ان بزر کول نے ثابت شده اور غير اختلافي احكام اور فضائل مين كيا نقاء بعض او قات جابل ان اشياء كوعين مقصود سمجھ لیتاہے اور عمل کر کے برباد ہوتاہے جیسے کہ مخالف انکار کر کے جاہل بہنا ہے۔ زندگی کے پیدا کرنے والے کی قتم ان اشیاء کا انکار کرنے والا معذور ہے کیونکہ وہ ظاہر حق کا دامن تھاہے ہوئے ہے اور عامل معدور مہیں ہے ، تم پر لازم ہے کہ احتياط اور اخر ازے كام لو-الله تعالى بى توقيق و ين والا ہے-

شرح: اس سے پہلے احکام اور فضائل کا ذکر تھا، صوفیہ احکام میں جمع فقہ اور اقوالِ بخترین کے تابع ہیں، فضائل میں احادیث کے پیروکار ہیں، رہے آواب توان میں وہ فقہ اور حدیث کی انہاع کرتے ہیں، لیکن بعض آواب میں وہ دوسر اطریقہ افتیار کرتے ہیں جس کے ذریعے انہیں اللہ نعالی کی بارگاہ میں جضور قلب حاصل ہوتا ہے ، عالیًا ہے اس میں جس کے ذریعے انہیں اللہ نعالی کی بارگاہ میں جس کے فصائل سے مراد مستحبات نوا فل اور غیر مؤکد سنتیں ہیں جس اوال کے علاوہ اجھے اور عمرہ افلاق و نوا فل اور غیر مؤکد سنتین ہیں جہ آواب سے مراد ال کے علاوہ اجھے اور عمرہ افلاق و افغال بیں جنہیں تقوی کے مقابلے میں مرقت اور تذکرہ کما جاتا ہے ۔ واللہ تعالی افغال ہیں جنہیں تقوی کے مقابلے میں مرقت اور تذکرہ کما جاتا ہے ۔ واللہ تعالی

ت فی فرمانتے میں کہ صوفیہ اواب کے سلسلے میں اللہ کریم جل مجدہ کی بارگاہ میں حضور قلب کو محوظ رکھتے ہیں، جس طریقے ہے بھی بیہ مقصد حاصل ہو، جاہے وہ بغل ہویاترک، ممکن ہویامتعدر، اس پر عمل کرتے ہیں اور اسے اختیار کرتے ہیں۔ عاليًا ممكن موسة سنة مراد أسافي اور جمع الين ب اور معدد موسة سه مراد و شواري اور مشکل ہوتا ہے۔ تعذر کاوہ معنی مراقب سین جو امکان کے مقابل ہے لیعنی محال ہوتا، كيونكماس ير توعمل بي منيس موسكتا- مير بهي اس وقت هي جنب كه وه بعل حرام نه مو، منفق علیہ مکروہ تحریک اور جہور کے ندویک مکروہ تحریک بھی حرام کے علم میں ہے۔ مير عمل علاج كالجمم ركهتاب، صوفيه كالمقصوداس سے دوق اور حضور قلب كا حاصل کرتا ہوتا ہے ، جو محص اس مقصد کو نہیں جامتاوہ ایسے امور میں ان ہے قطعی وكيل اور يقيي جنت كالمطالبه كرتانيه وه كتابية كه ميه علماء ك فتوع كم خلاف ب اور اس میں آگر چہ صراحت جرمت تو میں یائی جاتی تا ہم شہر حرمت صرور موجود ہے، اليبا فعل بذاية مقصود مبين موتاء حي كم اس يرعمل كياجائي اس مين افتذا كي جائے، ائل کی نہ تو پیروی کی جائے گی اور نہ بن الکار کیا جائے گا ، چو تکہ وہ بدایۃ مقصود نہیں ہے اس کے دو جائے اجاع میں ہے اور بیائی الکار کا موجب ہے ، میری زندگی کے پیدا كرت في السلط كي مسم إلى كالمنكر في تكمة طاير في كاسهار اليني والاسم ، اس لئ معدور ہے ، اور جو نکہ وہ اول اور الفنل کے خلاف ہے ابد احمین خوف اور حدر کو لازم پکرنا

جاہیے، اور جانب تفوای واحتیاط کی رعابیت کرناچاہیے۔

یہ صوفیہ کی دہ کمزوری ہے جس کی بنا پر فقہاء کا ان کے ساتھ اختلاف ہوا اور فقہاء نے ان کی مخالفت کی ، ان ہی امور میں سے ساع بھی ہے۔

اسى لئے تی نے ایک دوسری جگہ فرمایا: صوفیہ کرام کامقصودوہ چیز ہے جو ان کے دلوں کو مولائے کر یم کی یاد میں محو کردے ،اس کئے انہوں نے آداب کے سلسلے میں الیمی اشناء کا قول کیا ہے کہ ان سے مقصد سے ناوا قف لوگول نے ان کا انکار كياب، اورجو هخص ان كے حال كو مهيں مہنجاس نے ان اشياء كوناحق طريقے سے اپنايا تو كمر اه اور ذليل موا، جيسے ساع وغيره-اس طرف حضرت جنيدے اشاره فرمايا، جب ان سے ساع کے بارے میں یو جھا گیا توانبول نے فرمایا : ہروہ چیز مباح ہے جوہدے كوياد مولى ميں محوكردے (انتھى) حضرت جيند نے ساع كے جائز ہونے كے لئے ياد ا لهی میں محویت کوشرط قرار دیاہے ، تاکہ ریہ تھم دوسری جگہ نہ پایاجائے۔ نیزاس تھم کو اس کی علت (یاد البی میں محویت) پر مبنی قرار دیاہے تاکہ اس کا انکار نہ کیا جا سکے-والله تعالى اعلم ---- مين كتابول كه حضرت جنيد كايد قول عجيب ب عالى صوفیوں کے کلمات کے مشاہر ہے، لیکن ٹیر ضروری ہے کدان کی مراد ہروہ مباح کام موجود لؤل كويادا لى سے معمور كردے-ورشرام كام جوجفيت قلب كافاكده دے ند تو مفید ہے ادر ند ہی معتبر ہے - ان سے منقول ہمن اقوال سے اصل ساع سے جائز مونے کا پینہ چلتا ہے۔

حضرت جنید نے ساع کیوں ترک کیا؟

مردی ہے کہ آپ پہلے ساع کے ساتھ شغل کرتے تھے، پھرترک کر دیا، اس بارے میں ان سے سوال کیا گیا تو فرمایا : کس سے سنوں ؟اور کس کے ساتھ سنول ؟ بزعم خویش فقهاء نے اس عبارت کو یول پیش کر دیا کہ پہلے سائے سے شغل کرتے تھے، بعد
میں اس سے تو یہ کرلی، لیکن حفرت جینید کے کلام کی روش سے معلوم ہوتا ہے کہ
سائے کے ترک کرئے کا سب یہ تفاکہ وہ ساتھی ہی جدر ہے جو اس کے اہل تھے جن سے
سنتے تھے اور جن کے بنا تھ شنتے تھے ۔ ان سے یہ بھی منقول ہے کہ اس جماعت پر تین
مواقع میں رحمت ناڈل ہوتی ہے ہے (۱) گھانا گھائے کے وقت، کیونکہ وہ سخت کھوک
کے بغیر نہیں کھاتے ہے (۲) گفتگو کے وقت، کیونکہ ان کی گفتگو فقط صدیقین کے
مقامات کے بارے میں ہوتی ہے ہے (۳) سماع کے وقت، کیونکہ وہ نفسانی خواہش کی
مقامات کے بارے میں ہوتی ہے ہے (۳) سماع کے وقت، کیونکہ وہ نفسانی خواہش کی

امام غزالي أورساع

امام غزالی فرمائے ہیں کہ جو تھم سائے کے مقصد کا ہے ، دہی سائے کا تھم ہے ، کیو نکہ
واسطوں کا تھم وہی ہوتا ہے جو مقاصد کا ہوتا ہے ، اگر کوئی شخص جج کے لئے جارہا ہو،
راستے میں اتنا تھک جائے کہ چلناد شوار ہوجائے ، وہ ترخم کے ساتھ ایسے اشعار پرسے
جن سے اسے راحت حاصل ہواور راستہ طے کرنے کی طاقت حاصل ہوجائے تو کیے
کما جائیا ہے ۔ اس کا ترخم نے اشعار پر ہونا ترام ہے ۔ اس کا مطلب بھی ہی ہے کہ
مان شمان ہے ، درند بھن او قات شراب کا ایک جام چینے سے بھی سفر کی قوت اور
قدرت حاصل ہوجاتی ہے ، کون فوتی دے گا ؟ کہ اس مقصد کے لئے شراب پینا حلال
قدرت حاصل ہوجاتی ہے ، کون فوتی دے گا ؟ کہ اس مقصد کے لئے شراب پینا حلال
تے ، امام غزالی اس بات کے قائل ہیں کہ سائ فی تھنہ جائز ہے اور عوار من کی ہما پر
حرام ہے ، جیسے کہ انہوں نے "احیاء العلوم" میں اس وعوے کو د لا کل حقلیہ اور نقلیہ

مخضربات وہ ہے جو شیخ شماب الدین سبر دروی نے فرمائی ہے اور وہ ہد کہ ساع کی دو فتمیں ہیں

ا-دہ ساع جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اس ارشاد میں اشارہ فرمایا ہے: الگذین یکستمعو ن القو ل فیت علی ن اخست و دو لوگ جوبات کو سنتے ہیں ، پھر اچھی بات کی پیروی کرتے ہیں ، اس میں تو کسی مسلمان کا اختلاف نہیں ہوسکتا۔ ۲-موسیقی ، آلات اور مزامیر سے ساتھ گانا سننا، اسے بعض لوگ فتی میں شار کرتے ہیں اور بعض اسے قرب اللی کا ذریعہ قرار دیتے ہیں ، ان وونوں کلا موں میں مطلقاً تھم لگانا فراط اور تفریط سے خالی نہیں۔

ساع کاذکر ہور ہاہو تو گفتگو در از ہی ہوجاتی ہے، ہم نے اس عنوان بر کئی جکہ م مفتگو کی ہے، مثلا فارس زبان میں ہمار ارسالہ ہے

قرع الأسماع باختلاف اقوال القوم و افعالهم في السماع (ساع كبارے ميں مشائخ كے مخلف اقوال دافعال سے كانول بردستك ) اس كے علاوہ سيرت طيب بر ہمارى كتاب ہے "مداز ج النبوة و مواتب الفتوة" اس كے علاوہ سيرت طيب بر ہمارى كتاب ہے" مداز ج النبوة و مواتب الفتوة" اس كامطالعد كما حائے۔

فقهاء، محد ثبين صوفيه ----اورساع

خلاصۂ تفصیل اور اختلاف کامیان بیہ کہ اس چکہ تین قول ہیں جہ فقہاء کے فد ہب پررائج قول بیہ ہے کہ حرام ہے جہ محد ثین کے طریقے کے مطابق مباح ہے جہ اور صوفیہ کے مسلک کے مطابق تفصیل ہے،

جیے کہ زبان زدعام اس مقولے سے معلوم ہوتا ہے کہ: اکستماع لا کھلہ مباح ، استماع لا کھلہ مباح ، استماع کا کھلہ مباح ،

اس جگیہ ہم کتاب قواعد الطریقیة فی المجمع بین الشریعة والحقیقة سے مختلف قواعد نقل کرتے ہیں جن کے مجموعے سے اختلاف بھی معلوم ہوجائے گااور تفصیل بھی۔اللہ تعالی حق فرما تاہے اور وہی راہر است کی ہدایت دیتا ہے۔ ضرور کی شمیل کھی جرامر جائز کی عام اجازت ہو قائدہ (۱۷) جو چیز کی سب کی بنا پر جائز قرار دی گئی ہو یا اسے کمی خاص یا عام طریقے پر کرنے کی اجازت دی گئی ہو قاضر دری نمیں کہ یہ اجازت عام مرہ جا ہے ،

طریقے پر کرنے کی اجازت دی گئی جو تو ضروری نہیں کہ بیر اجازت عام ہو جائے ، مينال تك كدان مخصوص صورت كفاده دومزى عاص صورت كي بهي اجازت مو جائے،مثلا شادی وغیرہ مخصوص مواقع برگانا جائز ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ مطلق ساع جا بر مواور نه بی بیر مطلب بے که ساع کے معروف طریقے پر اشعار پر صنامطلقا جائز ہو، ہو سکتا ہے کہ اجازت صرف اس خاص صورت (شادی وغیرہ) میں ہو، اسی کے این فاکمانی کے وسالہ تعیریہ ایک شرح مین کما ہے کہ ساع کی ممانعت یا اجادت کے باری میں کوئی صری کھن میں ہے ، لین اس خاص طریقے کے بارے میں جو صوفیہ میں معروف ہے ، در شرشادی بیاہ ادر عبدون وغیرہ کے مواقع پر جہاں اظمار فوشى مشروع في وبال اجازت ثابت في ألم الله خندق كمود في اور اوجه المات المات موقع يرولول الكير اشعار يرفي الجازت قاب في وراصل بيرمسك شريعت كوارو موري سي الله الشياع كالماسية العلق ركا نه ---والله

شرع کی سبب کی ای عنای اجازت کی مثال عیدی وجہ سے وی جانے اور گانے کی آجازت ہے، جیسے حضرت ما کشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنها سے روایت ہے کہ ان کے پاس حضرت الا بحر صدیق رضی اللہ تعالی عنه تشریف لاے، اس وقت ان کے ۔ پاس دونو عمر لڑکیال گار ہی تھیں اور دُف جاری تھیں ، رسول اللہ علی ہے اپنا اور و کا اللہ علی ہے اپنا اور و کا اللہ علی ہے اس اور کی کا اور صاب اللہ علی ہے جر و کی اور سول اللہ علی ہے جر و انور سے کیڑا ہٹایا اور فرمایا : او بحر ! انہیں رہنے دو ، کیونکہ یہ عید کے دن ہیں ، ای طرح عقیقہ ، قرآن یاک کے حفظ کرنے ، درس کے ختم کرنے اور کتاب و تالیف کے محمل کرنے جیسی رسوم کے موقع پر اشعار کے پڑھنے کی اجازت ہے ، ای طرح علماء کے فرمایا ہے۔

حضرت الشه کے واقعہ سے جواز ساع پر استدلال ؟

بعض صوفیہ نے حضرت عاکشہ کے واقعہ سے ساع اور دُف ہجائے کے جواز پر استدلال کیا، لیکن یہ استدلال ورست نہیں ہے، جیسے کہ شیخ (زروق) نے میان فرمایا کہ جو چیز کسی فاص سبب یا فاص انداز میں جائز قرار وی گئی ہے وہ ہر طریقے سے جائز نہیں ہوگ، اور حضرت عاکشہ کے واقعہ کے حکم میں نہیں ہوگ - کیو کلہ اس واقعہ کا تعلق تو عیدوں اور شادیوں کی تقریبات سے ہے، لیکن شیخ کا یہ کمنا کہ یا عام طریقے پر اجازت وی گئی ہوا شکال سے فالی نہیں ہے ۔ کیو تکہ اگر عام طریقے پر اجازت ہو تو یہ اجازت سب صور توں کو شامل ہوگ، غالبان کی مرادیہ ہے کہ کسی اجازت ہو تو یہ اجازت سب صور توں کو شامل ہوگ، غالبان کی مرادیہ ہے کہ کسی ایک طریقے کی اجازت سب صور توں کو شامل ہوگ، غالبان کی مرادیہ ہے کہ کسی ایک طریقے کے ایک فرد کی اجازت سے یہ لازم نہیں کہ دو سرے افراد کو شامل ہے تو اس طریقے کے ایک فرد کی اجازت سے یہ لازم نہیں کہ دو سرے افراد کو شامل ہے تو اس طریقے کے ایک فرد کی اجازت سے یہ لازم نہیں کہ دو سرے افراد کی بھی اجازت ہو۔

ہال کسی خاص سبب یا خاص طریقے سے غنائی اجازت سے یہ تاہت ہوگا کہ غنامطان ہر طریقے کے اعتبار سے حرام نہیں ہے ، لیکن جو اسے دوسر سے مخصوص طریقے اور دوسر ی مخصوص صورت میں جائز قرار دیتا ہے اس کے لئے یہ بات مفید نہیں ہے ، جب تک کہ ان صور تول کا اس جائز اور مخصوص صورت پر قیاس نہیں

کرتا، اب یہ بحث چھڑ جائے گی کہ اس جگہ قیاس کی شرطیں بھی موجود ہیں یا نہیں ؟ تو جس صورت میں اختلاف ہوائی کی نہ تو مما نعت تابث ہوئی اور نہ ہی جواز ثابت ہوا،

اللہ اللہ اللہ اللہ وسرے قاعدے میں بیان کیا ہے۔
شرکیعت کے وار ڈیموئے سے پہلے اشیاء کا حکم ؟

قاعدہ (۱۸) شریعت کے دارد ہونے سے پہلے اشیاء کا کیا تھم ہے ؟ بعض علاء نے کہا تو قف ہے جب تک اس پر کوئی دلیل شرعی قائم نہ ہو، ابدا جاع اختیار نہیں کیا جائے گا، بعض علاء نے کہادہ اشیاء مباح ہیں، لبذا سائ مباح ہے، بعض نے کہا ممنوع جائے گا، بعض علاء نے کہادہ اشیاء مباح ہیں، لبذا سائ ممنوع ہیں النذا سائ ممنوع ہیں تے ہور نہ بالعرض ، یہ قلاسفہ کے شامی کے کہا کہ سائ نہ تو بالذات تصوف میں سے ہادر نہ بالعرض ، یہ قلاسفہ کے معمول سے ماخود ہے ، اور خیش ہے کہ مصنیہ ہے ، اس کی باطل یعنی ابو کے ساتھ مضابہت ہے ، الذا اس سے جا جائے گا، ہاں اگر اس کی طرف رجوع کی ضرورت ہو تو مبا ہو تو مباہدت ہے ، الذا اس سے جا جائے گا، ہاں اگر اس کی طرف رجوع کی ضرورت ہو تو ہا کہ مرورت مو تو

مقدی نے بیان کیا کہ او مصحب نے امام مالک سے یو چھا تو انہوں نے فرمایا نے معلوم نہیں ، البتہ ہمارے شہر (مدینہ منورہ) کے بلاء ساع کا انکار مہین کرتے اور نہ ہی سنتے ہیں ، اس کا آفکار وہی شخص کرنے گا جو بچی قتم کا زاہد ہو ، یا سخت طبیعت جری ، امام احمد بن صبیل کے صاحبزاد نے قرماتے ہیں ہمار نے پروسیوں کے طبیعت جری ، امام احمد بن صبیل کے صاحبزاد نے قرماتے ہیں ہمار نے پروسیوں کے زبان کا مالی تھا میرے والد اس کے اشعار شاکر تے تھے ، خطر ت این المبیب نے فرمایا وہ لوگ جو اشعار پر اعتراض کرتے ہیں وہ مجمی زبد کے حال ہیں ، امام مالک سے فرمایا وہ لوگ جو اشعار پر اعتراض کرتے ہیں وہ مجمی زبد کے حال ہیں ، امام مالک سے میں دورات نے کہ انہوں نے اس کا انگار کیا ہے اور اپنے کروہ قرار دیا ہے ، البتہ سے دورات کے جب آلات کے بغیر ہو ، ورد نہ کہ وہ ورد نہ کہ وہ ورد نہ کے انہوں کے انہوں نے بیت اس وقت ہے جب آلات کے بغیر ہو ، ورد نہ کہ وہ ورد نہ کہ وہ ورد نہ کے انہوں کے انہو

اس کی حرمت پراتفاق ہے، صرف عبری اور ایر اہیم بن سعد کااس مسئے میں اختلاف ہے، اور ان کے بارے میں جو طعن ہے وہ مشہور ہے، طر طوسی وغیرہ نے اس مسئے پر بہت شخیق کی ہے، ان کی شخیق کا نتیجہ بھی مما نعت ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم مشرح: جب شخ (زروق) نے یہ فیصلہ دے دیا کہ ساع کی مما نعت یا جاذت کے بارے میں کوئی نفس نہیں ہے، تواس کاوبی تھم ہے جو شریعت کے دارد ہونے سے بہلے اشیاء کا ہے، ان اشیاء کے بارے میں تین تول ہیں

(۱) توقف (۲) لاحت (۳) ممانعت

## ساع مشار چشت کی خصوصیت نہیں

اس سے ظاہر ہوجاتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ سائے مشائے چشتیہ کی خصوصیت ہے اور مشائے سرور دید کی نہیں، جیسے کہ ہمارے علاقے میں مشہور ہے، کیونکہ شخ کمیر بھم الدین کبرای جو کہ شخ محارین یامر کے مرید شے اور وہ شخ اور لوہ شخ اور دی کے سرور دی کے ساع کا شغل رکھتے تھے، اس طرح ان کے مرید شخ مجدالدین بغدادی قدس سر حما ساع کا شغل رکھتے تھے، اس طرح ان کے مرید شخ مجدالدین بغدادی قدس سر حما ساع کا شغل رکھتے تھے، اس طرح ان کے مرید شخ مجدالدین بغدادی قدس سر حما کہی ساع ہے دہ کچین رکھتے تھے۔ شخ شماب الدین سروردی کھی شخ ادالخیب

سروردی کے مرید تھے لیکن ساع کے عامل مہیں تھے۔

یہ قول کہ سماع قلاسفہ کے معمول سے ماخوذ ہے اس بات پر مبن ہے کہ قلاسفہ نے گانول ، مر امیر افرا آلات کی گی قسموں کا آغاذ کیا، وہ لوگ ان کے ذریعے انسانی نفوس اور طبائع کو مختلف احوال مثلاً خوشی اور غم ، یماری اور صحت بلید بقول بعض زندگی اور موت ہے ہم ہور کرتے ہے۔ یہ بھی کما جاتا ہے کہ وہ مجلس ساع میں حرکت دوریہ (ایک جگہ کھڑے ہو کر گھو منے) ہے رقص کرتے ہے ،اس طرح وہ آسانوں دوریہ (ایک جگہ کھڑے ہو کر گھو منے) ہے رقص کرتے ہے ،اس طرح وہ آسانوں کی مشاہدت اختیار کرتے ہے اور کمال حاصل کرنے کی امید رکھتے ہے ، کیونکہ ان کے عقیدے میں آسان عاشقائہ حرکات دوریہ ارادیہ کے ذریعے عقول عالیہ سے کے عقیدے میں آسان عاشقائہ حرکات دوریہ ارادیہ کے ذریعے عقول عالیہ ہے۔ کی مشاہد فیض کرئے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم۔

سی فردوق فرائے ہیں کہ ساع میں خرمت کاشہہ ہے کیو لکہ بیاطل یعنی اس کے مشابہ ہے کو لکہ بیاطل یعنی اس کے مشابہ ہے ، دوسری وجہ بیہ ہے کہ گانے کا سنزالہ وہ اور علاء اس کا ذکر ملاہی (الموولاب کے کا مول) میں کرتے ہیں، نیزاس میں علاء کا اختلاف ہے ، اس لئے اس کے اس سے جناچاہے ، بال اگر کو کی خاجت ہوجواس کی طرف رجوع کا تفاضا کرنے تو حاجت کی بنا پر جائزے ، ضرور تول کا ذکر ایک دوسرے قاعدے میں کیا گیاہے۔

المام مالك في فرمايا الميكن ماديد فنهر مدينه منوره كرال علم نه توساع كا

انكار كرتے بين اور ندى اسے ترك كرتے بين، اس كئے كر اسے جائز ماتے بين يااس لے کہ اس سے باز شیں رہ سکتے (متن میں بیرے کہ لا یقعدون علیه وہ ساع کے لے بیٹھے تہیں ہیں اور شرح میں ہے لا یتر کو فاہ اسے چھوڑتے نہیں-۱۱ شرف قاوری) متن میں ہے کا ینکورہ اللا فاسلت عَبی ، ظاہر سے کہ بیامام مالک کا قول ہے اور اال مدینہ کے عمل کی تائید ہے ، بعض او قات

المكامك كااطلاق اس محض يركرت بين جو تحقيق كے ساتھ اور بغير محقيق كے عمل کرے،خوادوہ عمل سیح ہویاغیر سیح ،

جرا اور عامل اس مخف کو کہتے ہیں جو سیجے پر عمل کرے،

الماسك عبادت كزار كو بھى كہتے ہيں،

الله على دانا كى ضد ب (نادان) غبى الشيء وغبه اس في شركو نبيس سمجها، المعليظ ترم كي ضديد (سخت)

ساع کا انکار وہ محض کر تاہے جو حسن و بھے کو نہیں جا بتا اور ان کے در میان فرق ہے ب خرب،اس کی طبیعت میں رہت ، نرمی اور اثر قبول کرنے کی صلاحیت نہیں ہے ، وہ مخص آفار سلف سے بے خبر ہے ، اور اسے ساع کے بارے میں بھن سلف کے ارشادات كاعلم مين ين المعالى طرح عوارف المعارف مين نقل كيا كياب امام احدادرامام الوحنيف كالشعارستنا

المام احمد بن جنبل أفي وصاحراد المنظم المالح اور عبدالله ، صالح الله اسين دالد كى سندير زوا كركا إضافه كيائي ، انهول في اسين دالد كاساع نقل كياب جس سے معلوم ہوتاہے کہ ساع فی الجملہ جائزہے،اگر حرام ہوتا توودنہ سنتے،ای طرح امام ابد حنیفہ کےبارے میں منبقول ہے کہ ان کاایک پڑوس سحری کےوفت اشعار ترخم کے ساتھ بڑھاکر تا تھا، اور امام اس کی آواز سناکرتے تھے ، ایک رات اس کی آواز نہیں سی ، تواس کے رشتہ داروں سے بوچھاکہ اسے کیا ہوا ، اور وہ کمال گیا ؟ انہوں نے کما کہ وہ قید میں ہے اور اس پر ایک گناہ کا الزام ہے ، امام صاحب جیل کے داروغہ کے کہ وہ قید میں ہے اور اس پر ایک گناہ کا الزام ہے ، امام صاحب جیل کے داروغہ کے پاس کے اور اسے رہا کرادیا ، اور فرمایا تواس طرح اشعار پڑھاکر ----و اللہ تعانی اعلم--

المام مالك كرو قول

انام مالک سے قامت ہے کہ انہوں نے گائے کا انکار کیااور ساع کو مکروہ قرار دیا۔ ملذو ند مند مسلم کا جواز نکالا ممیا ہے ، اس کا مطلب میں اکسے مال کے دو قول میں ، ممکن ہے انہوں نے مطلب میں کہ مکن ہے انہوں نے ایک قول سے دو قول میں ، ممکن ہے انہوں نے ایک قول سے دو تول میں ، ممکن ہے انہوں نے ایک قول سے دو تر سے کی طرف دیوں کر لیا ہو ، یا یہ مطلب ہو کہ اگر حاضرین اہو و

تعب کا قصد رکھتے ہوں تو کمروہ ہے اور اگر ایسی صورت نہ ہو تو جائز ہے ، یہ فیملہ کن قول ہے ، اس طرح مختف اقوال کے در میان تطبق ہی حاصل ہو جاتی ہے ، یہ جو پکھ بھی ہیاں کیا گیا ہے صرف اس صورت میں ہے کہ گانا مزامیر کے بغیر ہو ، کیونکہ مزامیر کی جرمت چاروں نہ ہیوں میں متفق علیہ ہے ، کتاب الامتناع فی آخکام السّماع کے مصنف نے ہی اس کا اعتراف کیا ہے ، حالا نکہ دہ ساع کو مبال قرار دینے کے سلسلے میں نہ صرف عالی ہیں بائد اخترال کی راہ ہے بھی تجاوز کر گئے ہیں انتہ اربعہ کے علاوہ بعض فقہاء اور محد ثین مثلاً عبر کی اور ایر اھیم بن سعد ہے بعض مزامیر مثلاً عود (رباب) وغیرہ کی اباحث منقول ہے ، اور اس سلسلے میں ان دونوں پر طعن کی عقیق میں بہت کو مشش کی ہولئی گئے گئے ہیں ہوئے کے طرطوی وغیرہ علماء نے اس مسئلے کی شخیق میں بہت کو مشش کی ہولئی منظون ہو تا ہے ۔ اس قاعدے سے بھی ساع کے بارث سے میں اختلاف ہی معلوم ہو تا ہے ۔

یادر ہے کہ ہمیں عزری کے بارے میں معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ کون میں ؟ معلوم نہیں ہو سے کہ ہمیں عزری کے بارے میں معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ کون میں ؟

للهر باہم بن سعد تو کتاب الامتِناع فی آخکام السّماع میں بیان کیا گیاہے کہ ابر اہیم بن سعد بن ابر اہیم بن عبد الرحمٰن بن عوف ،امام زہری کے شاگر دول میں سے تھے ،وہ فقہ اور روایت حدیث کے امام اور امام شافعی کے استاذ تھے ، ساع کے ساتھ ان کا شغل مشہور ہے ،ان کے بارے میں بیان کرنے والوں میں کوئی اختلاف ساتھ ان کا شغل مشہور ہے ،ان کے بارے میں بیان کرنے والوں میں کوئی اختلاف میں ہے ، فقہاء نے اپنی کا کوئی ان کا موقف بیان کرے ان سے اختلاف کیاہے

العرى دورد كركرون مين (١) قامى اوعم حفق من عيات من طلق الدوى المجرى ورد كرك عرف سه مشور يقده من ١٩٩٥ من المراه ورك المرت المورية النارقين المري فوت المورية النارقين المري فوت المورية النارقين المرك المرك

100

الام شافعی نے بھی اپنی کتاب میں ان گائی میک بیان کیا ہے۔ ابر اہم من سعد محدیث کا شوق سائے

وه طلبة كواحديث منائدة يمك الطمينان ك شاته كانا منائد ته ،

خطیب بغدادی نے اپنی سند کے بیان کیا ہے کہ وہ ۱۸ اور میں عراق آئے تو ہارون الرشید نے ان کا برا اُخر کے کیاور جا کف پیش کے ، ہارون الرشید نے ان کا برا اُخر کے کیاور جا کف پیش کے ، ہارون الرشید نے ان کا برا آخر کی کیا در آیت کر دہ اُحادیث سننے کے لئے آئے تو دیکھا کہ وہ گاڑیے میں ، اس محدث نے کہا روایت کر دہ اُحادیث سننے کا بہت شوق تھا ، لیکن اب میں نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ سے مجھے آپ سے حدیث میں سنول گا ، ایر اہیم نے کہا صرف تم ایسے شخص ہوجو میر ہے ہا تھ کیا ہو ، میں بھی عمد کر تا ہول کہ جب تک بغد ادمین قیام کرون گااس وقت تک سے کھے ہو ، میں بھی عمد کر تا ہول کہ جب تک بغد ادمین قیام کرون گااس وقت تک

حديث مبين سناوك كاجب بتك اس سنة بملح كاناند سالولنا -

اطلاع مینی می ارون فی است المنا اوران کے بی امان کا کہ اورون الرشید کو بھی اس کی اطلاع مین میں اور جھا، استوں نے کہ اورون کے اورون کے استوں نے کہ اورون کے اور استوں کیا اعود استان الرون استان المنا ال

مزامیر کے ساتھ سائے کے بارے میں حضرت شنے ذروق شارح بخاری کے ارشاوات اور شن محقق شاہ عبدالحق محد شد و بلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی شرح اس سے پہلے کررچی ہے اس کا کیک و فعہ پھر مطالعہ بیجئے ظاہر ہو جائے گاکہ محدث مذکور ارائیم من سعدر حمہ اللہ تعالیٰ کا طرز عمل ان کی ذاتی اور انفر ادی رائے پر مبنی تھا

حضرت دا تائج عنى جورى قدس سرَ والعزيز فرمات بي :

ایک دفعہ میں مروییں تھا اتمہ حد ثین کے ایک مشہور و معروف امام بنے
مجھ ہے کہاکہ میں نے عاع کے مباح ہونے پر کتاب کسی ہے ، میں نے کہا

یہ تودین میں بڑی خرائی پیدا ہوئی کہ آپ جیسائد تث لبوولعب والے عمل کو
جو تمام برا کیوں کی جڑہ جائز قرار دے دے ، انھوں نے کہااگر جائز نہیں
ہے تو تم کیوں سفتے ہو ، میں نے کہا اس کے جائز یا ناجائز ہونے کی کئی
صور تیں ہیں کمی ایک بات کا قطعی فیصلہ نہیں کیا جاسکا ، اگر ساع کی تا غیر
دل میں طال (جذبات) خیالات پیدا کرے تو ساع طال ہے اور اگر حرام
خواہشات ابھارے تو حرام ہے اور اگر مباح تا تر پیدا کرے تو مباح ہو
چیز ظاہری طور پر فتی ہے ، اس کی باطنی کیفیت کئی وجوہ پر ہو سکتی ہے کی
ایک پہلویراس کا قطعی فیصلہ ممکن نہیں ہے وائڈ اعلم ۔

القول الجلی تالیف حصرت شاہ محمہ عاشق بھلتی رحمہ اللہ تعالی شاہ ولی اللہ محمد عاشق بھلتی رحمہ اللہ تعالی شاہ ولی اللہ محد عاش محمد مدالت درجہ اللہ تعالی کے حالات اور ملقو ظامت کا متند ترین مجموعہ ہے ، درج ذیل سطور میں ان کالیک ملفوظ پیش کیاجا تاہے :

مزامیر کو حلال جائے والوں میں ہے ایک مخص نے جھے ہے کہاکہ (کشف الجوب مطبوعہ فرید بک شال، لا ہور ص ۹ ساسے) تم مزامیر کاآدادوں نے لذت یاتے ہویا ہیں ؟ لورائ کئے ہے اس کی فرض یہ معلوم ہوئی کہ اگر ان نفحات کو تم اچھا بچھے ہو توائی کے سنے پر انکار لوراحر ازنہ کرتے ، ش نے کہا : تم نے بات کا سلسلہ شروع کیا، اب انکار لوراحر ازنہ کرتے ، ش نے کہا : تم نے بات کا سلسلہ شروع کیا، اب لینے حوائی کو جھی اگر سجھ سکتے ہو ، بال ش اس کی خوبیال اب حوائی کو خوبیال سمجھتا ہوں اور سمجھتا ہوں اگر چھر دوز ش اس پر محمد انکار جھر دوز ش اس پر محمد انکار کو محمد انکار کی کردوز ش اس پر محمد کے اس میں گم نہ ہو جاؤں لور معمد انکار کا مراب کی ان میں گم نہ ہو جاؤں لور محمد میں مائی مراب کی مائع ہیں ، ایک شرعی ، دوئر می طبی ۔

مان تر گاہے کہ ہر چھائی خد ذات میں کریم مطلق کے اطاباق

ناسے کرم بے ملت سے تشری (شریعت پر عمل) کی قیمی بھے بہنائی

ہواور جو چیز

علام میں گذت اس میں رکھی ہے جو شری کے موافق ہواور جو چیز

معلی وی کہ جی اس می چھے نفرت دی ہے ،دو نفرت بھے اس کی اجازت

میں وی کہ جی اس می چیزوں کی طرف مشنول رہوں۔

میں وی کہ جی اس میں میٹوں اور مردوں یا ای مور توں کا کا اور میں سمجھی ہے کہ میری شرافت عمل اس کو جائز نمیں سمجھی ہے کہ میری شرافت عمل اس کو جائز نمیں سمجھی ہے کہ میری شرافت عمل اس کو جائز نمیں سمجھی ہے کہ میری شرافت عمل اس کو جائز نمیں سمجھی ہے کہ میری شرافت عمل اس کو جائز نمیں سمجھی ہے کہ میں بیٹوں اور مردول یا ای مور توں کا گانا

ناادہ اذیں یہ بھی دیکنے کی بات ہے کہ قوالی کی نام مجلوں میں اسلاب علم و تقویٰ کا اجتماع میں ہوتا ہے۔ بازاری تم کے لوگوں کا اجتماع میں ہوتا ہے۔ بازاری تم کے لوگوں کا اجتماع کی اس ما قل میں ہوتا ہے خدردزدہ ہے ، سام کی اس ما قل میں بر کا ہے خورد دورد میں اس کے جو مزامیر کے بیس ان کے جو مزامیر کے میں تا تم قت قادری ۔

(וובנושטוניפל בעוצו) שפרח)

خطیب بغدادی نے کہا کہ ابراہیم بن سعد مدینہ منورہ کے قاضی تھے،
انہیں مفاذی اور سیر کے علاوہ صرف احکام کے بارے میں سترہ برار حدیثیں یاد تھیں محد ثین کاان کی ثقابت اور عدالت پر انفاق ہے، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل نے ان سے حدیثیں روایت کی ہیں، اور صحاح کے مصفین نے ان کی حدیثیں اپنی کہاوں میں بیان کی ہیں۔

جوچيز قرب البي كاذر بعد شيس است قرب البي كاذر بعد جانا؟

شر ت : پھ لوگوں کا گمان ہے کہ ساع ایبا عمل ہے جس کے ذریعے اللہ اتعالیٰ کا قرب حاصل کیا جاتا ہے ، ادر یہ بارگاہِ خداوندی کے قرب کا فا کدہ دیتا ہے ، ساع کے نعص عالی پیرد کار تو یمال تک کہتے ہیں کہ ساع نماذ کی طرح ہے ، اس لئے شخ (زردق) قرمائے ہیں کہ جو چیز قرب اللی کاذر بعہ نمیں ہے اے ذریعہ قرب جانا بد عت اور گراہی ہے ، اس طرح ایبا تھم نکالناجس کاسلف صالحین ہیں ہے کوئی قائل بد عت اور گراہی ہے ، اس طرح ایبا تھم نکالناجس کاسلف صالحین ہیں ہے کوئی قائل

نہیں ہے اور وہ سنت سے ماغوز بھی نہیں ہے بدعت ہے، ہاں اگر دلیل شرعی ہے اس کا سی بونا صراحہ یا بطور استنباط فابت ہو توبدعت نہیں ہے، ساع کے مستحب اور مندوب ہونے پر کوئی دلیل نہیں ہے، ڈیادہ سے ڈیادہ کچھ لوگوں نے اسے جائز قرار دیا ہے، لیکن ان کے پاس بھی اسے مستحب قرار دینے کی کوئی دلیل نہیں ہے، بعض حضرات نے ساع کی تین فتمیں بیان کی ہیں

(۱) رام (۲) مباح (۳) مستحب

اہام غزالی بھی انہی میں سے میں ، اسے مباح قرار ویے والوں کے نزدیک تحقیق یہ بے کہ یہ ضرورت کی شرط کے بغیر بعض او قات جائز ہے۔ ان کے نزدیک بھی ساع کی کچھ شرطیں اور آداب میں جو اس کے جواز میں معتبر میں ، اسی لئے کما جا تا ہے کہ ساع اس شخص کے لئے جائز ہے جواس کا اہل ہو۔

تن بندر الله تعالى اعدول الطريقة مين فرمايا ساع ميدان حق مين تنول المحروب الساح ميدان حق مين تنول المحروب السام المحروب السام المحروب السام المحروب السام المحروب السام المحروب المحر

ساع كي بدياد كبيري ہے ؟

ری طرف توجه مو می جس معن کاسارع حقیقت کی بدیاد پر موده جن کی معرفت حاصل

کرلیتا ہے، اور ہے جس کا ساع خواہش نفس کی بنا پر ہوا سے برا مال ماصل ہوتا ہے اور
ہو جو بھا ضائے طبیعت ساع اختیار کرے اسے صرف و قتی طور پر فائدہ ماصل ہوتا
ہے، یکی وجہ ہے کہ جو شخص دنیا کے لئے مسائل کا علم ماصل کر تاجائے گادہ حق سے دور ہی ہوتا جائے گا، اور اکثر لوگ قصہ گواور داعظون کی عام محافل سے صرف و قتی لطف ماصل کرتے ہیں، صاحب حقیقت (اور عارف) جس راستے ہے بھی نکلے، اس کیلئے فائدہ ہی فائدہ ہی فائدہ ہے۔ خوب اچھی طرح ذہی نشین کر لیجئے!

شرح: غالباحقیقت کی مایر ساع ہے مرادبہ ہے کہ اس سے حق تعالی کا و مشاہدہ حاصل ہو اور اس کی صفات منکشف ہول ، نفس اور طبیعت کے و خل کے بغیر ول میں دوق اور سر ور حاصل ہو ، بعض علماء نے فرمایا کہ سماع کااہل دہ ہے جس کاول زنده اور نفس مرده مو، إستفاد التَّحقُق سے مرادبیہ ہے کہ حق کی معرفت، ثابت ا قدمی اور معرفت پر استفامت حاصل ہو ، ہمہ جس تحض کے ساع میں نفس اور اس کی صفات کے باقی رہنے کا وخل ہواست حال کی برائی اور باطن کا فساد حاصل ہوگا، كيونكه نفس برائي كابهت تحكم ديينه والاب، تهاور جس كاساع تقاضائ طبيعت كي منا پر لہوہ لعب کے طور پر ہواہے وقتی مسرت ادر راحت حاصل ہوگی ، جیسے کہ حواس کی خواہشات اور ان کی لذ توں کے مناسب چیزوں مثلاً لذیذ کھانوں وغیرہ سے وقتی لذت حاصل ہوتی ہے ، یا جیسے کہ کھائی میں لگائی ہوئی آگ بعار ضی طور پر تیش کا فا کدہ دیتی ہے، جس کام میں نفس اور طبیعت کاو عل ہووہ بدیدختی اور حق سے دوری کاباعث بہتا ہے، آگرچہ دہ شرافت و نعنیات والاباعث اجراور ذریعۂ تواب ہو، مثلاً علم، اس عمل کی توبات ہی چھوڑ سے جواس مرتے کانہ ہو-اکٹر لوگ عام ما قل سے فقط و قتی طور پر الطف اندوز ہوتے ہیں۔

کتاب کاف پر پین اور تاء مشدو، کتب اور المیعاد کامنی واعظ میان کیا حاشیہ مین اس کی تفیر قصہ کو مقردین ہے گی گئے اور المیعاد کامنی واعظ میان کیا گیاہے ، حاشیہ میں سے بھی میان کیا کہ واعظ کو میعاد اس لئے کہا جا تا ہے کہ وہ لوگوں کو وعد ہی ما پر امید دلا تا ہے اور وعید کی ما پر ڈر اتا ہے ، عیعاد میر وزن میکنار سے معانی ومطالب اخذ عارف جس کی نظر حق تعالی کے فعل اور اس کی تعریف کی طرف ہوتی ہے وہ ہر چر سے اس کے مناسب علم حاصل کر تا ہے اور اس سے معانی و مطالب اخذ کر تا ہے ۔۔۔۔ یہ کر تا ہے ، عبر ست و تھیجت حاصل کر تا ہے اور اس سے معانی و مطالب اخذ کر تا ہے ۔۔۔۔ یہ کر تا ہے ، عبر ست و تھیجت حاصل کر تا ہے اور اس سے معانی و مطالب اخذ کر تا ہے۔۔۔۔ یہ کر تا ہے ۔۔۔۔ یہ کر تا ہے۔۔۔۔ یہ کر تا ہے ۔۔۔۔۔ یہ کا بر اول یا عرب سے معانی اس کلام کی شرح ہے۔

 نہ پائے جانے سے ممانعت شدید ہوجائے گی،جوعالم برائی کے راستوں کو برکرنے کا قائل ہے وہ ساع سے بالکل ہی منع کرتا ہے ، دومر اعالم اس صورت کو منع کرتا ہے جس میں برائی کاخدشہ ہو۔ واللہ تعالیٰ اعلم

شرح: اس قاعدے میں بیان کیا گیاہے کہ ساع لذاتہ حرام نہیں ہے،
ممانعت صرف عارض کی بمایرہے، کیونکہ نفس ساع تواجھی آواز کا سنناہے ، اور اچھی
آواز کا سننا حرام نہیں ہے ، جیسے حواس کو اچھی گئے والی دوسری چیزیں مثلاً کھانے،
سو گھنے، چھونے اور دیکھنے والی لذیذ محسوس چیزیں بذاتہ حرام نہیں ہیں ، بلحہ ممانعت
امر عارض کی بمایرہے ، مثلا کہوو لعب میں واقع ہونا ، اس چیز کا حرام خواہش یا اجنی
عورت کی طرف دیکھنے تک پہنچانا وغیو ذلك جب حرام اور محروہ چیزوں سے محفوظ
ہوتواسے اصل تھم یعنی لباحث اور جوازیر باتی رہے گا

محقین صوفیہ نے وقوق ہے کہ ساع کی ممانعت اس لئے ہے کہ یہ بدعت صلالت ،اور دین بیں نو پیداامر ہے ، دوراول (صحابۂ کرام کادور) بیں نہیں تھا بلحہ بعد بیں پیدا ہوا، یہاں تک کہ شخ مجی الدین ابن عربی حاتی نے فرمایا کہ اس فرمانے میں ساع مسلمانوں کی شان نہیں ہے ، کسی مسلمان کے شایان شان نہیں ہے کہ اس کہ اس کا قائل ہو، چہ جائیکہ کوئی متقی اس کا قائل ہو، یہ بھی فرمایا کہ جو شخ ساح کا عامل اور قائل ہو وہ افتداء کے لائق نہیں ہے ، یہ شدید ترین انکار ہے ، سام اور اس کے عامل سے جے کی سخت تاکید ہے۔

قطب وقت استاذ اوالحن شادلی قرماتے ہیں کہ ہیں نے استاذ استاذ معرب شیخ عبدالسلام مشیش سے ساع کے بارے میں دریافت کیا کہ اس کا حکم کیا ہے؟ اوراس کے عاملوں کا حال کیا ہے؟ توانہوں نے بیرتیہ کرسمنہ پڑھی اِنْھُم اَلْفُوا

ای و جدوا بے شک انهول نے پایے آبا تھم ای قد ماتھم و مشانیحهم اپنے گاء لینی دعد مین اور مشانی کو صالین طریق المحق راہ حق سے کھے ہوئے قہم علی آفاد ہم یہ گھر عون اهواع سے صیغة جمول ہے، جس کا معن ہے مجور کرنااور تیم چانا ان بی سے منقول ہے کہ جس نے سلم کو معمول بنایا اور طالموں کا کھانا کھایا تیم چانا ان بی محود یوں کے قدر میلان پایا گیا ہے ، اللہ تعالی نے محود بہت سنے بارے میں ارشاو قرمایا : سمعون للکذب انگاؤن للسخت جمود بہت سنے بارے میں ارشاو قرمایا : سمعون للکذب انگاؤن للسخت جمود بہت سنے والے اور حرام بہت کھانے والے۔

ابن نجید تون پر ذہر ، جیم کے پنچے ذیر اور یاء ساکن ، فرماتے ہیں :

ذکہ فی السماع نیمی ساع میں ایک قتم کا تکلف اور مناوث ہے اور ساع میں ریاکاری آئی اتنی بارلوگوں کی فیبت کرنے سے بدتر ہے ، یہ اشارہ ہے نی اگر م علی ایک میں دیالا میں ذلك کے اس ارشاد کی طرف کہ فیبت ذنا سے زیادہ شدید ہے ۔۔۔۔نعو ذ باللہ میں ذلك حضرت جنید ہیں میسر نہ ہونے کی منا حضرت جنید ہیں میسر نہ ہونے کی منا حضرت جنید ہیں میسر نہ ہونے کی منا

ساع منوع بياجار

حاصل علم بیہ ہے کہ برائی کے داستے بعد کرنے اور ناجائز کا مول میں واقع بونے کے خوف کی بنا پر ساع ممنوع ہے ، ایسا ہو تار ہتا ہے کہ ایک شے سے منع کیا جاتا ہے اور اس سے بیخے کی تلقین اس لئے کی جاتی ہے کہ انسان ممنوع کام میں واقع ہوئے ہو جاتے اور وہ شے اس ممنوع تک نئے ہی جاتا ہے کہ حرج والی چیز میں واقع ہوئے ہو جائے اور وہ شے اس میز کو ترک کر دیا جاتا ہے جس میں حرج جمیں ہوتا ، مثلا ہے غیر مثاوی شدہ ، بیٹ محرکر کھانا اور خوشیواس خوف سے ترک کر دیے کہ کہیں حرام مثاوی شدہ ، بیٹ محرکر کھانا اور خوشیواس خوف سے ترک کر دیے کہ کہیں حرام

شہوت میں مبتلانہ ہو جاؤل ، کا ذکر کے لئے جمع ہونا بھی اس سے ہے جب کہ اجتماع میں مرد ، عورتیں ، فاسق اور اہل غفلت موجود ہوں ، جو حضرات بر ائی کے راستوں کے بید کرنے کے قائل ہیں وہ بالکل ساع سے منع کرتے ہیں اس خوف کی بینا يركه كهيس سننے دالا پيدا ہونے دالى برائى ميں داقع نه ہوجائے، كميں ايبانہ ہوكه ساع سمی ممنوع اور مکروہ تک پہنچاؤے ، اور جو اس بات کا لحاظ شین کرتے وہ اس صورت ہے منع کرتے ہیں جہاں باطل اور ناجا بزیایا جائے، پہلا قول زیادہ مخام اور زیادہ سلامتى والا ہے-والله تعالى اعلم

ساع کی طرف داعی ضرور تین ؟

قاعده (۲۲) جوچیز ضرورت کی مایر جائز قراردی جائے ده بقدر ضرورت بى روا ركى جائے كى ، اسے ضرورت كى حد تك بى محدود ركھا جائے گا ، اور اس ميں صحت اور کمال کی شر الط کالحاظ رکھا جائے گا، ساع کا تعلق بھی اس فتم سے ہے۔ ساع کی طرف داعی چند ضرور تیں ہیں

ا- تحريك قلب: تاكه حركت مين لات والى شركاع) ك دريع معلوم كرے كذاس كے ول ميں كيانے ؟ (الله تعالى كى عبت يااس كے غير كى ؟) بعض او قات اس مقصد کے لئے ترغیب وتر ہیب پر مشمل کماوں کے مطالعہ اور طریقت کے رقیق یاشنے کی محبت پر اکتفاکیا جاتا ہے

۲- جسم کو پہندیدہ محسوسات اور شوق انگیز اشیاء کے ذریعے راحت پہنچانا، تاکہ وارد موتے والے توی حالات اسے ہلاک نہ کردیں ، بعض او قات اس کی عائے انسانی معمولات مثلاتکاح اور مزاح سے کام لیاجا تاہے۔

٣- ين كامريدين كى سطح تك اترناء تاكه مريدين كول باطل كرساني مين

حق کے قبول کرنے کے لئے تیار ہوجا کیں، کیونکہ طبیعت کے واسطے کے بغیر ان میں حق کے قبول کرنے کی طاقت شیں ہوتی،

شرح فی خواس قاعدے میں بیان کیا ہے کہ مشائخ جو ساع اختیار کرتے ہیں اور اسکاار تکاب کرتے ہیں اسکاار تکاب کرتے ہیں اس کاباعث اور اس کی طرف بلانے والا کون ساامر ہوتا ہے؟

میں کی خرورت ہوتا ہے۔ کیونکہ مشائخ جس حال میں ہوتے ہیں ساع اس حال کی ضرورت ہوتا ہے۔

بماير ضرورت جائز كام بقدر ضرورت

تی کے فرمایا کہ جو چیز ضرورت کی ہار مہاح ہو، اس کا انداز وہدر ضرورت ہی کرناچاہیے ، اس کی شرطوں اور اور کی کرناچاہیے ، اس کی شرطوں اور آواب کی رعایت کرناچاہیے ، ان کے بغیر وہ چیز مباح آواب کی رعایت کرناچاہیے ، ان کے بغیر وہ چیز مباح کے شمیل ہوگی ، شراکط کے بغیر تفسی جواز اور رخصت شہیں پائی جائے گی جیسے کہ ساع کے بارے بین اکثر علماء کے نزدیک مختار ہے ، بعض علماء کے نزدیک (شراکط کے بغیر) ممال اور استحسان شمیں بایا جائے گا۔

و اور دیرال علم کے زویک ساع کی طرف داعی تین چیزیں ہیں :

ادلی تجریک اوراس کے حال کی تفتیش ہے، تاکہ معلوم ہو کہ دل میں اللہ تعالیٰ کی معلوم ہو کہ دل میں اللہ تعالیٰ کی معلوم ہو کہ دل میں اللہ عیں اللہ کو لئی چیز گیا جی خیر کی ؟ نیز اللہ تعالیٰ اور اس کے دمین کی طلب کے سلط میں اللہ کو لئی چیز پہند ہے اور کو لئی نا پہند ؟ ای طرح یہ بھی معلوم ہو کہ اسے عالم آخر ت اور مال کے کہ ساع باطن عالم قدس کی طرف اور میں کی طرف کا اور میں کی خوب شے کی طرف کھینچتا ہے، میں چھی ہوئی چیز کو اجا کر کر دیتا ہے، انسان کو اس کی محبوب شے کی طرف کھینچتا ہے، اور اس کی محبوب شے کی طرف کھینچتا ہے، اور اس کی محبوب شے کی طرف کھینچتا ہے، اور اس کی محبوب شے کی طرف کھینچتا ہے، اور اس کی محبوب شے کی طرف کھینچتا ہے، اور اس کی محبوب شے کی طرف کھینچتا ہے، اور اس کی محبوب شے کی طرف کھینچتا ہے، اور اس کی محبوب شے کی طرف کھینچتا ہے، اور اس کی محبوب شے کی طرف کھینچتا ہے، اور اس کی محبوب شے کی طرف کھینچتا ہے، اور اس کی محبوب شے کی طرف کھینچتا ہے، اور اس کی محبوب شے کی طرف کھینچتا ہے، اور اس کی محبوب شے کی طرف کھینچتا ہے، اور اس کی محبوب شے کی طرف کھینچتا ہے، اور اس کی محبوب شے کی طرف کھینچتا ہے، اور اس کی محبوب شے کی طرف کھینچتا ہے، اور اس کی محبوب شے کی طرف کھینچتا ہے، اور اس کی محبوب شے کی طرف کھینچتا ہے، اور اس کی محبوب شے کی طرف کھینچتا ہے، اور اس کی محبوب شے کی طرف کھیں کے اس کی محبوب شے کی طرف کھینچتا ہے، اور اس کی محبوب شے کی طرف کھیں کی محبوب شے کی طرف کھینچتا ہے، اور اس کی محبوب شے کی طرف کھیں کی محبوب شے کی طرف کھیں کی محبوب شے کی طرف کھیں کی محبوب شے کی کھین کو اس کی محبوب شے کی طرف کھیں کی میں کی محبوب شے کی طرف کھیں کی کھیں کی کی کھیں کی کی کھیں کی کھی کی کھیں ک

طبیعت میں تغیر لائے، ذوق و شوق میں اضافہ کرے اور توجہ کو ایک طرف مرکوز کرے، یہ باعث نہ تو ساع میں مخصر ہے اور نہ بی اس کے ساتھ خاص ہے باعث اس کے لئے ترغیب و ترجیب کے بیانات کا مطالعہ کافی ہے ۔ کتاب و سنت اور بور کول کی ایس کتابوں سے جو نفیحتوں، مواعظ، لاس کے کروں اور اس کے احوال پر جبیہ اور قرب ووصول اور سلوک کے مقامات کے ذکر پر مشتمل ہوں، نیز کسی صالح بھائی یا شخ قرب ووصول اور سلوک کے مقامات کے ذکر پر مشتمل ہوں، نیز کسی صالح بھائی یا شخ کا اس کی صحبت سے انوار کا ما صل کر نا اور ان کی صحبت سے انوار کا ما صل کر نا اور ان کی صحبت سے انوار کا ما صل کر نا ہوں کا فی ہے۔

صالح بھائی سے مرادوہ مخص ہے جو طریقت کاعالم اور خیر خواہ دوست ہو، اگرچه کامل و مکمل اور واصل مینخ نه بهو ، کامل صفات داسلے مینخ کاوجود تو نادر ہے ، آگر ایسا كالل يَشْخُ نه ملے تو طريقت كاسلوك مط كرنے كے لئے خيز خواه اور مدر در فيق كاوجود · اور اس کی امداد ہی کافی ہے ، اور اگر ایسامند کا خدا ملے جو بعض صفات میں کامل ہو اور بعض میں کامل شہ ہو تو صفات کاملہ میں اسے شیخ (مزشد) بالے اور باقی صفات میں اسے بھائی بنالے ، مقصد کے حاصل کرنے کے لئے میں کافی ہے۔ ۲-ساع کی طرف داعی دوسری ضرورت بدن کوآرام پہنیانااور د لچیپ محسوسات کے ادراك ادران سے لطف أندوز ہوئے كے در ليے بدن كوراحت قراہم كرناہے ، تاك برداشت سے زیادہ وارد ہوئے والی قوی کیفیات اور ان کے آثار واتوار سے ہلاک نہ ہو جائے، میں کتا ہوں اس کے مشابہ ہے اہل جشت کا جنتی تعمتوں میں و کچیسی لیمااور ان میں مشغول ہونا، تاکہ مشاہر وُزات کے سلطان کے غلبے کی وجہ سے مصمحل اور فنانہ ہو جائیں اور مفات کے پردول کا کشف حاصل کر سکیں-(ساع کی طرف واعی تیسری ضرورت ساحب تعرف كميان ميل ملاحظه مو) صاحب تعرف نے تین امور کوساع کاداعی قرار دیاہے۔

0-السّماعُ إِسَتِحْمامُ النّفْسِ المُحَمَّامُ كَامَعَىٰ واحت حاصل كرنابه يعني نفس كا واحت حاصل كرنا و الله حمّ الفرس واحت من مشغول كرنا ، كما جاتا ہے جمّ الفرس جماعاً جب محورت كى تحكاوت وور ہوجائے ، صاحب تقرف نے فرمایا : بیران ظاہرى معاملات والوں كے لئے ہے جو تمام او قات مجامدہ میں صرف كرتے ہیں اور مسلسل ریاضت كرتے ہیں ، جب ان كے نفوس تحك جاتے ہیں اور برس ہوجائے مسلسل ریاضت كرتے ہیں ، جب ان كے نفوس تحك جاتے ہیں اور برس ہوجائے ہیں توساع كا شغل كرتے ہیں ، ان كا مقمد ریہ ہوتا ہے كہ عبادت و طاعت پر بابدى كے سلسلے میں قوت اور مدول جائے ۔

٥- كشالين خال: بيرباطني احوال اور ول كراعبال والول كركية بمثلاً خوف، رجا صدق، معرفت، محبت، رضا، صبر، مراقبه، شوق ادر دجد وغيره ان احوال سنة صاحب كوان احوال مين ساع كدريع وسعنت عاصل موتى ہے، اس بروارد ہو نے والی کیفیات کا اس کے حال کے مطابق انشر اے حاصل ہو تاہے ،اس کے معمولات کو جاری رکھنے اور ان میں ترقی کرنے کے خذیدے کو فروع ماتاہے۔ ٥-امتحاب اشعال کے کے اس ارکا ماضر کرنا ، بید بھی عار قین کے لئے ہے ، ان کی و الله الله تعالى كى ياد ميل مشغولیت حاصل موءاس سلسلے میں ان سے الے بعض او قات کوئی اہم چرر کاوے بن جاتی ہے ، آن حضرات کو اکثر طور پر ساع کی حاجت مہیں ہوتی، کیونکہ وہ اس محروميت سے دور موت بيں جو وجد کے عاصل كرنے كى طرف محال ماتى ہے، ليكن بعض او قات البين اليسے انساني عواز من لا جي ہو جاتے ہيں جو البين روحاني مرتبے سے روک دیے ہیں ، تب البین اسرار کے حاصر کریے اور ان کے صبط میں ساع کی

الميدوة ضروريات بين جو ساج كي طرف واعي بين ، اهن او قات جسماني

راحت اور آرام حاصل کرنے کے لئے ساع کی جائے دیگر انسانی معمولات مثلاً مباشرت، باغول کی سیر، اور پھولول کو سو گھٹاوغیرہ مشاغل کا سمار الیاجاتا ہے ، جن سے طبیعت کوآر ام ، راحت اور خوشی حاصل ہوتی ہے ، تھکاوٹ اور مشقت دور ہوجاتی ہے ، بعض حفر ات کہتے ہیں کہ ان امور پر ساع کو اس لئے ترجیح دی جاتی ہے کہ ساع و بریا نہیں ، اس کا اثر نفوس میں دیر تک نہیں رہتا اور نفوس میں مضر اثر پیدا ہونے کا سبب نہیں بنتا ، کیونکہ یہ فضا سے فضا کی طرف اور ایک کان سے دوسرے کان کی طرف فراک کی سے دوسرے کان کی طرف فراک کان سے دوسرے کان کی میں دیں بنتا کی طرف فراک کان سے دوسرے کان کی میں دیں بنتا کی میں دیں بنتا کی کان سے دوسرے کان کی میں دیں بنتا کی میں دیا ہو تا ہے۔

پھر صاحب تعرف نے فرمایا: طبائع ساع وغیرہ جن اشیاء سے راحت حاصل کرتی ہیں ارباب کشف و مشاہدہ ،اسر ارولطا نف کے ذریعے میدان کشف میں حاصل ہونے والے اسباب کی ہدولت ان سے مستنعنی ہوتے ہیں۔

شخ (زروق) کے بیان کے مطابق ساع کی طرف وائی ضرور تول میں سے

(مشاکح کا) مریدین کے لئے تیجلے مر ہے میں آنا ہے تاکہ ان کے ول باطل کے سانچ
میں حق کو قبول کرنے کے لئے تیار ہوجا کیں، یعنی مشاکح کا مریدین کے فا کدے کے
لئے اپنے مقام سے پنچ آناور باطل یعنی گانے کی صورت میں ان کے ولوں میں حق کا
پہنچانا ہے ، کیونکہ مریدین کے نفوس فالص حق کوبلاواسطہ قبول نہیں کرتے ، اشعار کا
خوش الحانی سے پڑھنا حق کود کش ماکر پیش کر تا ہے اور ول کے قریب بلخہ اس میں
وافل کر دیتا ہے ، منظوم کلام نشر کی نسبت ذیاوہ مکوثر ہوتا ہے ، نظم کی مثال زیور الی 
ہا جو رحمون کو دکش مناوی ہے ۱۲ قادری) ، نیا ایسے ہی ہے جسے کروی دوا میشی 
چیز میں لیسٹ کر کھلاوی جائے ، اچھی آواذ کے ساتھ پڑھنا سونے پر سماھے کی حیثیت 
رکھتا ہے ، احض ظریف الطبع علماء نے کواکہ غیر منظوم کلام کی مثال اس آزاد عورت کی 
ہے جس نے زیور نہ پہنے ہوں اور شعر کی حیثیت اس لونڈی کی ہے جس نے زیور پہنے 
ہونے اس نے خورت کی ہے جس نے زیور پہنے میں اور شعر کی حیثیت اس لونڈی کی ہے جس نے زیور پہنے 
ہون اور اور پہنے ہوں اور شعر کی حیثیت اس لونڈی کی ہے جس نے زیور پہنے 
ہون اور اور پہنے ہوں اور شعر کی حیثیت اس لونڈی کی ہے جس نے زیور پہنے 
ہونے جس نے زیور نہ پہنے ہوں اور شعر کی حیثیت اس لونڈی کی ہے جس نے زیور پہنے 
ہونے جس نے زیور نہ پہنے ہوں اور شعر کی حیثیت اس لونڈی کی ہے جس نے زیور پہنے 
ہونے کا سے جس نے زیور نہ بہنے ہوں اور شعر کی حیثیت اس لونڈی کی ہے جس نے زیور پہنے 
ہونے کو پالوں اور شعر کی حیثیت اس لونڈی کی ہے جس نے زیور پہنے 
ہونے کو پی کو کو کھونے کے دور کو کھونے کی کھونے کو کو کھونے کو کھونے کو کھونے کو کھونے کو کھونے کی کھونے کو کھونے کے کھونے کو کھونے کی کھونے کھونے کو کھونے کے کھونے کو کھونے کو

موتے ہول-

قا تلین کے نزدیک ساع کی شرائط

قاعده (۲۳) جب كى امركى صحت يااس كاكمال كى شرط ير موقوف مو

تواس امر میں اس شرطی رعائیت کی جائے گی، ورنہ دہ امر اپنی حقیقت ادر اصلیت سے خارج ہوجائے گا، قا ملین کے نزد کی ساع کی تنین شرطیس ہیں۔

ا-اس زمان و مرکان کی رعایت جس میں سماع واقع ہو ، اور ان ہم نشینوں کی رعایت جن کی معیت میں سماع ہو۔

۷-وقت ایباہو کہ اس میں شرعی یاعادی اعتبار سے کوئی ضروری یازیادہ اہم امر مالع نہ ہو، کیونکہ رخصت والے امر کے مقابل کسی اہم کام کاترک کرناحق کے بار ہے میں کو تا بی اور حقیقت کے خلاف ہے۔

سا-اس وقت سیند نفسانی خواہشات سے پاک اور سپاا طمینان حاصل ہو، صرف
اس وقت حرکت کرے جب حال کا غلبہ ہو، اگریہ محبوس ہو کہ اس پر حال کا غلبہ
میں ہے ، اور دیکھنے والا اونی در ہے کا ہو تو تشکیم کرے ، اور اعلیٰ مر ہے والا اسے
میسیہ کرے ، اور ہم پایہ ساتھی اسے یاد ولائے ، صوفیہ اس وقت تک فیر کے ساتھ
د بیس سے جب تک اپنے احباب کے حال کی تفتیش کرتے رہیں ہے ، جب وہ صلح
میں ہے جب سے اس کا دین کمر در ہوجائے گا، کیونکہ وہ صلح ای وقت کریں گے
جب جاخرین کے عبوب نے چہم ہو جائے گا، کیونکہ وہ صلح ای کہ عام آدی بھی بھی

بٹرن ہر میں جانتا ہے کہ شرط نہ یائی جائے تو مشروط بھی نہیں پایا جاتا ، مذااکر صحت کی شرط نہ یائی میں جیسے طہارت ، قرد کے سیح ہوئے کی شرط ہے ، تو ساع کے قائلین کے نزدیک ساع کی تین شرطیں ہیں

0-زمان، مکان اور اخوان (رفقاء) یعنی بایر کت زماند ہوجو شوق کی آبیاری کرے اور ول کو پر اگندہ نہ کرے، پر لطف مکان میں محرم راز اور ہم خیال اخباب کے علاوہ کوئی غیر نہ ہو، کتے بین کہ بعض مشاکع کی ایک فقیہہ کے ساتھ دوست تھی، جب ساع کا وقت ہوتا تو اس فقیہہ کور خصت کر دیتے ، باوجو دیکہ وہ احباب میں شامل تھے کیے لیکن ان کی موجودگی میں محفل ساع منعقد نہیں کرتے تھے ، شخ شامل تھے کیے کا کیا کی طریقہ ہے ، لیکن معرفت والول اوالعہاس حضری کماکرتے تھے کہ سماع کا ایک طریقہ ہے ، لیکن معرفت والول

0-ایبادفت ہوکہ شرعایاعادہ کوئی ایباامر آڑے نہ آئے جوساع سے افضل ، اہم اور زیادہ لائق ہو، کیو نگہ ادفاع کے لئے اعلیٰ کو چھوڑ ناراہ حق میں کو تا ہی اور مقصد کے خلاف ہے۔

0-ساع سپائی پر بنی ہو،اوراس وقت سینہ نفسانیت سے پاک ہو، تکلف،ریاکاری
اور نفسنع سے خالی ہو، صرف اس وقت حرکت کرے جب حال کا غلبہ ہو، بھن
سپے صوفیول کے بارے بیں منقول ہے کہ انہول نے ساع کے دوران ہا تھ اٹھایا،
پھر ہاتھ اٹھا ہی رہا، اسے بینے نہیں کیا، اس بارے بیں ان سے پوچھا گیا، توانہول
نے فرمایا کہ بیں نے غلبہ حال کی منا پر ہاتھ اٹھایا تھا، بعد از ال وہ حال باتی نہیں رہا تو
اس حال کے بغیر کیسے بینے گرادیتا؟

اگر صاحب حال کے بارے میں محسوس ہوکہ اس پر حال کا غلبہ نہیں ہے (اس کے باوجودوہ حرکت کرے) تواکر دیکھنے والا سننے والے سے کم مرتبہ ہو تو سر رسلیم خم کروے ، اور اس پر اعتراض اور انکارنہ کرے ، اور اگر بلیم
مر جہ ہو تواسے رو کے اور اوب سکھائے ، اور اگر اس کا دوست اور ہم مر جہ
ہو تواسے یاد دہائی کر کے اور حیبہ کرے ، اس لئے علماء نے کہاہے کہ صوفیہ
اس وقت تک خمر کے ساتھ ہول کے جب تک اپنے ہر ہم نشین کے حال
کی جبتی اور تفیش کرتے رہیں گے ، انہیں ان نے احوال پر جبیہ کرتے
رہیں ہے ، اور سکوت اختیار نما ہی کہ بہدوہ صلح کلیت اور سکوت
اختیار کر ایس مے ، او گول کے عیوب پر ہنفی ہوجا ئیں گر اور انہیں جبیہ
اختیار کر ایس مے ، او گول کے عیوب پر ہنفی ہوجا ئیں گر اور انہیں جبیہ
بنیں کریں مے ، او گول کے عیوب پر ہنفی ہوجا ئیں گر اور انہیں جبیہ
بنیں کریں مے ، کو نکہ ان کی صلح اور انقاق اسی وقت ہوگا جب وہ عیوب
بنیں رہیں ہے ، کیونکہ ان کی صلح اور انقاق اسی وقت ہوگا جب وہ عیوب
بنیں رہیں ہے ، کیونکہ ان کی صلح اور انقاق اسی وقت ہوگا جب وہ عیوب
بنیں رہیں ہے ، کیونکہ ان کی صلح اور انقاق اسی وقت ہوگا جب وہ عیوب
بنیں رہیں ہے ، کیونکہ ان کی صلح اور انقاق اسی وقت ہوگا جب وہ عیوب

رہاتو تف ، ترک انکار اور سلیم تواس کی جگہ ہی دوسری ہے ، یہ تفیق اور جب یہ بیت تفیق اور جب یہ تمام مؤ میں میں جاری ہے اور سب کوشا ل ہے ، کیونکہ امر بالمعروف اور سنی عن المحر بر صاحب ایمان پر داجب ہے ، مشہور مقولہ ہے ، اس کا المعنومین بر مومن دوسر ہے مومن کا انکینہ ہے ، اس کا المعنومین بر مومن دوسر ہے مومن کا انکینہ ہے ، اس کا ایک مطلب بی ہے ۔ صوفیہ کی تخصیص اس لئے ہے کہ دواس کے زیادہ ایک مطلب بی ہے ۔ صوفیہ کی تخصیص اس لئے ہے کہ دواس کے زیادہ لائن بین ، کیونکہ دو پوری کوشش سے اخلاق کی درستی اور اعمال کی اصلاح سے در ہے ، وقت بین ۔

حال میں محوضاحت وجد، محنون کے علم میں

وَاعْدُونَ إِلَا مَا مَا حَبُ وَعِدَ السِّيعَ عَالَ مِن وَوْبَ عَالَا مِن السَّالَ مِن

اے اپ او پر اختیار نمیں رہتا، اس حال میں وہ مجنون کے تھم میں ہے ، کیونکہ اگر
واقعی اس کی ایس حالت ہو تو اس کے افعال کا اغتبار نمیں ہے اور نہ ہی اس پر احکام
جاری ہوتے ہیں، مہ ہوش کی طرح اسے فوت شدہ نماذوں کی قضالازم ہے، اس لئے
کہ اس نے اس حال کا سبب خود اختیار کیا ہے اس حال ہیں صادر ہونے والے افعال
میں اس کی افتد اجائز نمیں ہے ، جیسے ہی شیخ اور الحس نوری نے حالت تو اجد میں اپ
میاس کی افتد اجائز نمیں ہے ، جیسے ہی تو گا ہوا محس نوری نے حالت تو اجد میں اپ
ساخیوں کے تحفظ کے لئے قربانی دیتے ہوئے اپنی گردن تکوار کے آگے پیش کردی
دان کا یہ فعل خاص حالت میں تھا) در شرق یہ اپنے قبل میں المدادد سینے کی صورت ہے
ہی اس طرح او محزہ کی حالت ، جب انہوں نے اپنے آپ کو کئو کس میں گرادیا، پھروہ
ہلاکت کی جگہ سے نکا لے گئے ، ہم اس طرح شن شبلی سے دواڑھی منڈوادی ، اور جب
ہلاکت کی جگہ سے نکا لے گئے ، ہم اس طرح اپنی پھینک دیا ، یہ اور ان کے ان جیسے دوسر ب

ان افعال میں ان کا تھم مجونوں والا ہے ، رقص وغیرہ افعال بھی اس ذمرے میں آتے ہیں، پس معذور پر کوئی عماب شیس ہے ، کیونکہ اس نے مخالفت شریعت کا ارادہ شیس کیا، چونکہ اسے اپنی حرکات پر کنٹرول شیس ہے اس لئے اس نے اس نے ورت کو جو پچھ کیا ہے اس کے سواوہ کرہی شیس سکتا، نبی اکر م علیہ نے ایک مجنون عورت کو فرمایا کہ اگر تو صبر کرے تو تیرے لئے جنت ہے ، یا میں تیرے لئے وعا کروں ؟ تو اللہ تعالی کھے شفا عطا فرماوے ، وہ جنت کے حصول پر راضی ہو گئی ، یہ انداز فکر ازراہ تعصب انکار کر نے اور محض حمایت کرنے سے بہتر ہے اور یہ حق کے زیادہ قریب ہے ۔ کیونکہ (انبیاء اور فرشتوں کے علادہ) کوئی معموم شیس ہے ۔ واللہ تعالی اعلم

وجد کیاہے ؟

مشر ت تعرف میں ہے کہ وجد ، دل پروارد ہونے والا غم یا گھر اہف ہے ،

یا آخرت کے احوال میں ہے کی حال کا دیکھنایا بھے ہے اور اللہ تعالیٰ کے در میان کی حالت کا منطق ہونا ہے ، بھن مشار ہے نے فرمایا ، وہ دل کا سنزااور دیکھنا ہے ، اور تواجد بی ہے کہ انسان اپنے باطن میں جو بچھ حاصل کرے وہ اس کے ظاہر پر جلوہ گر ہو ، جی ایوالحن نوری فرمانے ہیں کہ وجد شوق کا وہ شعلہ ہے جو انسان کے بر پر ظاہر ہو تا ایوالحن نوری فرمانے ہیں کہ وجد شوق کا وہ شعلہ ہے جو انسان کے بر پر ظاہر ہو تا ہم تواس سالت کے وارد ہونے پر اعضاء میں خوشی یا غم کی وجہ سے اضطراب ظاہر ہو جا تا ہے اور حرقہ یعنی عبت کی گرمی ہو جا تا ہے اور حرقہ یعنی عبت کی گرمی ہو جا تا ہے اور حرقہ یعنی عبت کی گرمی ہو جا تا ہے اور حرقہ یعنی عبت کی گرمی ہو جا تا ہے اور دوائل نہیں ہوتی ، بعض مشائح نے فرمایا : وجد اللہ تعالیٰ کی طرف بر قرار رہتی ہے اور ذائل نہیں ہوتی ، بعض مشائح نے فرمایا : وجد اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقام مشاہدہ کی طرف تا ہے۔

فی (زروق) فرمائے میں کہ وجد اگر اس در ہے کا ہو کہ اس حالت میں

انسان کااپنے اوپر قابوندرہے ،اس کا ختیار اور منبطہا تھ سے جاتارہ تو وہ معذورہے ،
اس حالت میں اس سے صادر ہونے والے افعال پر احکام جاری نہیں ہوتے ، اس کا وہی حکم ہے جو محفون کا حالت جنون میں ہوتے ، اس کے افعال کا اعتبار نہیں ہوتا، اور اس پر شرعی اور عرفی احکام جاری نہیں ہوتے ، لیکن یہ اس وقت ہے جب بیہ حالت تکلف پر شرعی اور عرفی احکام جاری نہیں ہوئے ، لیکن یہ اس وقت ہے جب بیہ حالت تکلف کے بغیریائی جائے اور اس میں منبط، عقل اور اختیار کا کوئی حصہ نہ پایا جائے ، ظاہر ہے کہ بیہ جنون کی حالت ہے ، اور محنون وہ ہے جو عقل وا حقیار سے عادی ہو، لیکن صاحب کہ بیہ جنون کی حالت کے اور عمل جھوٹ وی عرف کی منابر لاحق ہوئی ہے ، ابتد ااس حالت کے وجد کو بیہ خالت ایک عاد سے (ساح و غیرہ) کی منابر لاحق ہوئی ہے ، ابتد اس مالت کے وہد کو بیہ خالت کے حراران اس مالت کی طرح اس کی قضا

الازم ہے، کیونکہ دراضل اس نے اس حالت کے وجود کا سبب اسے کسب اور اختیار سے اپنایا ہے، اس لئے وہ عمل اس کے ذمہ سے ماقط نہیں ہوگا، بلحہ قضاوا جب ہوگی حالت وجد میں گردن جلاد کے آگے رکھ دی

اس حالت میں اس سے صادر ہونے والے غیر مشروع قعل کی اقتداجائز مہیں ہے، جیسے کہ بیخ او الحن توری نے حالت وجد میں استے آپ کو جلاذ کے سامنے بیش کردیا تاکه وه ان کی گردن از اوے ،اس طرح انبول نے اپی جان کی بازی لگادی تاكد كجهدد ركي كي ان كے ساتھيول كى جان جائے، ان كاواقعديد ہے كد خليفة وفت كاغلام احمد بن غالب صوفيه كامخالف تفاادر الهين زندلين قرار ويتاتفا-اس كے مشورے پر خلیفہ نے صوفیوں کو گر قار کر کے تھم دیاکہ ان کی گرد نیں قلم کردی جائیں، شیخ نوری فورا آھے ہو ھے اور جلاد کو کہاکہ میر اسر قلم کردیے، جلادیے ہو چھا کہ پوری جماعت میں سے آپ نے سب سے پہلے اسے آپ کو کیوں پیش کیا؟ شخ سنے فرمایا : میری به عادت رهی ہے کہ میں اسپیٹ دوستوں کی پیند کو اپنی پیند پرتر جے دیتار ہا ہول،اس وقت میں نے سوچاکہ میری وجہ سے میرے دوستول کو چھ الجول کا ڈندگی مل جائے، جلاد اور حاضرین اس ایٹار پر جیر النارہ سکتے، سے قبل کامعاملہ ملتوی کر دیا، اور خلیفت و وقت کواطلاع دی، اس نے علم دیا شیس قاضی کے پاس کے جاؤ، سے انوری قاضی کے سامنے پیش ہوئے، قاضی نے ان سے عبادلستد طہارت اور تماز كے مسائل ہو چھے، شخ نے مسائل بیان كئے، پھر فرمایا:

اس کے بعد یہ بھی من کیجے کہ اللہ تعالی کے چھی بدے ایسے ہیں جواللہ کی بات سنتے ہیں، اللہ کی معیت میں داخل ہوتے ہیں، اللہ کی معیت میں داخل ہوتے ہیں، اللہ کی معیت میں داخل ہوتے ہیں، اللہ کی معیت میں اور اللہ کے لئے کا تا ہیں اور اللہ کے لئے کا تے ہیں اور اللہ کے لئے

لباس پينتے بي (جل جلاله)

ان کی گفتگوس کر قاضی پر شدید گرید طاری ہو گیا، قاضی نے خلیفہ سے ملاقات کی اورات کماکہ اگرید لوگ ذید ہیں توروئے دین پر کوئی مُوحِد نہیں ہے، خلیفہ نے محمد میاکہ انہیں دہاکر ویاجائے۔

بیان کیاجا تاہے کہ جب ان او گوں کوسر قلم کرتے کے لئے لے جایا گیا تو حضرت جنید بھی ان کے ساتھ بھے ، انہوں نے کہاکہ میں صوفی مہیں ہول ، بلعہ میں فقيهم بول اور الو توريك مذبب يربول، الو تورامام شافعي كاصحاب ميس سے عقيم، العن روایات میں ہے کہ خصرت جنید نے فرمایا : میں سفیان توری کے مذہب پر مول، بعض علماء كاخيال ہے كه بيروايت زياده مناسب ہے كيونكه سفيان تورى فقيهه صوفی منے ، زیادہ سے کہ دہ او تور کے قدمب پر منے ، اس طرح حصرت جدید التلاء سے رہائی یا مجے ، بیان کیا جاتا ہے کہ شخ توری اس فتنے رہائی کے بعد حضرت جنيد كوكماكرت سے كم آب مارے كروه ميں داخل ند مول آپ فقيهد بين ،اور مم ابتلاء اور فتنه کا شکار ہیں ، مین توری کا میہ تواجدادر جلاد کے سامنے اسپے آپ کوسر قلم کرنے كنيليج بين كرنا شدت وجدء اختيار كے سلب موساني اور اسبے اوپر قانونه موساني كي ماير ا تھا، جو کہ جنون کے علم میں ہے ، ورید تو نیداسیے قال میں امداد و سیے سے متر ادف ہے اور اینا فعل حرام ہے ، کیونکہ اسے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا خود کشی کے تھم میں ہے الله تعالى كافرماك بي وكا تُلقُوا بأيديكم إلى التهلكة (١٩٥١)

"السيخاب كوملاكت مين شدوالو"

ت العرمزه كنو مين مين كريميء كسى كونه إيارا

ایبای ایک واقعہ حضرت او حزہ کا ہے جب وہ کنوئیں میں کر سے ، پھر

انہیں ہلاکت کی اس جگہ سے نکالا گیا، حضرت ابو حمزہ خراسانی نے بیان کیا کہ ایک سال میں جج کرنے کے لئے روانہ ہوا، میں ایک راستے پر جارہا تھا کہ ایک کنو کیں میں كر كيامير ك تفس نے نقاضا كياكه كسي مدوطلب كرون ، ميں نے كها: الله كي فتم! میں کسی سے مدد طلب شیں کروں گا، میہ خیال ابھی بورا شیں ہوا تھاکہ کنو کیں کے پاس سنے دو شخص گزرے ،ایک نے دوسرے کو کہاکہ آؤ کنو بیں کو بیٹر کردیں ، تاکہ اس میں كوتى كرنه جائے ، وہ كانے لے كرآئے اور انہوں نے كنوئيں كامند بند كرديا ، ميں نے شور مچائے کاار اوہ کیا، لیکن میں نے اسپے آپ سے کہاکہ میں اس نے قریاد کرول گاجو ميري جان سي بھي ذياده قريب ہے، چنانچه مين خاموش زما، ايك ساعت كررى تھي ك كسس في آكر كنوئين كامنه كھولا ،اور اپناياؤل انكاديا، جھے يوں محسوس ہواكہ وہ آہستہ آواز میں کمہ رہاہے کہ مجھے پیڑائے ، میں نے اسے پکڑلیا، اس نے مجھے باہر نکال دیا، کیا دیکھا ہوں کہ وہ ایک در ندہ ہے، مجھے باہر نکال کردہ چلا گیا، ایک نادیدہ ہستی نے کہا "ابد حزہ اکیار بہت ہی عدہ طریقہ شیں ہے ؟ کہ ہم نے تنہیں ہلاکت کے در لیے ا بلاكت سن نجاست وى"-

## سيخ شبلى برايك خاص حالت طارى

ای سلسلے سے متعلق شیخ شیلی کی حالت ہے کہ انہوں نے اپنی داڑھی مونڈ دی، ایک نسخ میں ہے تنویو لیجیئی انہوں نے چونااستعال کیا جوبالوں کو صاف کر دیتا ہے، میرے نزدیک یہ لفظ ذیادہ بہتر اور موزوں ہے، بیان کیا جاتا ہے کہ شیخ شیلی کا ایک بیٹا فوت ہو گیا، تو انہوں نے داڑھی پر چوبا لگالیا، جس کی وجہ سے داڑھی کے ماتھ مو چھیں بھی غائب ہو گئیں، لوگوں نے کہا کہ بیٹے کی وفات پر انہیں صدمہ ہوا ہا تھ مو چھیں بھی غائب ہو گئیں، لوگوں نے کہا کہ بیٹے کی وفات پر انہیں صدمہ ہوا ہے، ان کی اس حالت پر اعتراض کیا گیا، اور کسی نے بھی ان سے تعربیت نہیں کی، کھی

عرصے کے بعد جب واڑھی کے بال آگ کے تولوگوں نے اس سلط میں ان سے سوال کیا، انہوں نے کہا جھے معلوم تھاکہ لوگ میرے پاس آئیں گے، تعزیت کریں گے اور خود غافل ہونے کے باوجود مجھے اللہ تعالی کی یادولائیں گے، مجھے رسول اللہ علیہ کی حدیث پینی ہونے کے باوجود کی کواللہ تعالی کی یادولا تا ہوہ حدیث پینی ہے کہ جو شخص غافل ہونے کے باوجود کی کواللہ تعالی کی لونت متوجہ ہوتی ہے، اللہ تعالی کی نظر سے کر جاتا ہے، اور اس کی طرف اللہ تعالی کی لونت متوجہ ہوتی ہے، میں نظر سے کر جاتا ہے، اور اس کی طرف اللہ تعالی کی لونت متوجہ ہوتی ہیں غلالہ نے اپنی دائر می کی قربائی دے دی تاکہ نہ تو کوئی میری وجہ سے کوئی نقصان غلات کے باوجود بیجھے اللہ تعالی کی یادولا کے اور نہ ہی میری وجہ سے کوئی نقصان اٹھائے، میں نے ایساکام کیا کہ لوگ مجھ سے متنظر ہونگے۔

تیخ شبلی کاریہ فعل غلبۂ حال اور سکر کی شدت کی بیا پر جنون کی ایک قتم تھا، ان کی نمیت آگر چہ سیح تھی، جس میں اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر شفقت تھی، تاہم الینا خلاف شریعت کام کرنا جائز نہیں ہے۔

مال درياميل بصيك ديا

ریہ بھی بیان کیا گیاہے کہ شخ شبل نے اپنے ختل کو محسوس کر کے مال دریا بیس بھینک دیا ، واقعہ بہ ہے کہ شخ فرمانے ہیں کہ میرے ول میں یہ خیال گزرا کہ میں مطل ہوں ، میں نے ادادہ کیا کہ آئ جھے جو بچھ ملے گاوہ سب سے پہلے ملنے والے فقیر کودے دون گا ، اس دن جھے بچاس دینار ل کئے ، میں وہ دینار لے کر لکا ، کیاد بھا ہوں کہ ایک نابینا فقیر بیٹھاہے اور تھا میان مونڈ رہاہے ، میں نے اس نابینا کو تھیلی بکرائی تودہ کہنے نابینا فقیر بیٹھاہے اور تھا میان کا مر مونڈ رہاہے ، میں نے اس نابینا کو تھیلی بکرائی تودہ کہنے نگا جام کو دے دو، میں نے کہا یہ دینار ہیں ، کھنے لگا جام کو دے دو، میں کہا تھ دینار ہیں ، کھنے لگا جام کو دے دو، میں کون گا میں کون کے اس فقیر سے بچھ معاوضہ نمیں کون گا ، میں کودی تو اس نے کہا کہ میں نے عمد کیاہے کہ اس فقیر سے بچھ معاوضہ نمیں کون گا ، میں نے دہ نے ، اور

کہا کہ جو بھی تمہاری عزت کرے گااللہ تعالیٰ اسے ذات میں مبتلا فرمادے گا----مال کادریا میں پھینکنا فضول خرجی اور ناجا کزہے ، یہ فعل ان سے غلبئہ حال کی بنا پر صادر ہوا جو تھم جنون میں ہے-

ایسے دوسرے کی واقعات ہیں کہ صوفیہ سے غلبہ وجد کی بنا پر ایسے افعال صادر ہوئے جن کا ظاہر، شریعت کے موافق نہیں ہے، جیسے کہ ان کی حکایات سے ظاہر ہے، ابن جوزی اور ان کے ہم خیال علاء، صوفیہ کے ایسے افعال پر اعتراض کرتے ہیں، اہل علم صوفیہ نے انہیں یہ جواب دیاہے کہ وہ ان افعال میں اصحاب جنون کے تھم میں ہیں، میں نے اس فتم کی کئی چیزیں اسے درسالہ مرج البحرین میں بیان کی

ای قسم ہے رقص وغیرہ ہے مثلاً کیڑوں کا پھاڑنا، سینوں پرہاتھ مارنا، ذمین برگر جانا، اور لوٹ پوٹ ہونا، جو شخص کسی طرح بھی شریعت کی مخالفت کا اراوہ نہ کرے اور جو پچھ وہ کرے اس کے علاوہ پچھ کرنااس کے بس میں نہ ہو، باتعہ اس سے غیر اختیاری طور پر افعال سر ڈو ہوں ،اس کی حرکتیں (رقاصاؤل کی طرح) مضبط نہ ہوں تو وہ معذور ہر نہ مؤاخذہ ہے اور نہ بی عماب ہے۔

تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے شفاعطا فرمائے ، وہ عورت راضی ہوگئی کہ اسے جنت منظور ہے ، رسول اللہ علی کا س عورت کو صبر کرنے اور اس حالت کے بر واشت کرنے کی تلقین کرتا جس میں وہ بر ہند ہوجاتی تعی اس بات کی دلیل ہے کہ بے اخیتار مخص کا عذر مقبول ہے ، ایک روایت میں آیا ہے کہ نبی اگر م علی ہے نہ بار م علی تو وہ صحت مند ہوگئی ، واللہ تعالی اعلم سید طریقہ لیتی تسلیم ، منبطوا فتا ارن مورت کا عذر پیش کرتا اور انکار میں تعصب کا ترک کرتا ، باوجود یک وہ فعل حق نہیں ہے اور عقا بر میں تعصب (سختی کا ترک کرتا ، باوجود یک وہ فعل حق نہیں ہے اور عقا بر میں تعصب (سختی کا ترک کرتا ، باوجود یک وہ فعل حق نہیں ہو مشمل ہے ۔ واللہ تعالی اعلم

قاعدہ (۲۵) صاحب وجد آگر وجد کے دوران ایسا مطلب محسوس کرے جو اسے علم ، عمل یا حال کا فائدہ دے ، اس کے ساتھ بی دہ آرام اور لیٹنے کی رغبت محسوس کرے قوائل کا فید حقیق اور معنوی ہے ۔ آگر اس کی قوجہ اشعار کی موزو نیت اور خوش آوازی کی طرف ہو تو اس کا وجد طبعی ہے ، خصوصاً آگر نفس میں اضطر اب اور گرف ہو تو شیطانی ہے ، خصوصاً گر اس کے بعد کری واقع ہو اوراگر فقط حرکت ہی ہیں نظر ہو تو شیطانی ہے ، خصوصاً گر اس کے بعد اضطر اسے بیدا ہو ۔ یعنی جسم میں سخت گری محسوس ہو ، جیسے آگ کا شعلہ لیک جائے ، اضطر اسے بیدا ہو ۔ یعنی جسم میں سخت گری محسوس ہو ، جیسے آگ کا شعلہ لیک جائے ، اس کے دیدی کی محمل محقیق ضروری ہے ، ورنہ اس کے سبب (ساع) کا ترک کرنا ہر اسلامتی کے طابحار دیندار کے لئے ضروری ہے ، ورنہ اس کے سبب (ساع) کا ترک کرنا ہر اسلامتی کے طابحار دیندار کے لئے ضروری ہے ۔

مشرت بین مفرات میں قاعدے میں میں میں اور فاسد حال اور وجد کی علامات اور نشانیال آبیان کی بین ، فرمائے بین کر اگر دجد والے کو اس کے وجد میں کوئی ایبا معنی حاصل ہوجو استے طاہری اعضاء یادلون کے اعمال کا فائدہ مند علم اور معرفت دے یا

ابیاحال اور صفت ذہے جو سیر وسلوک میں اس کے لئے مقید ہو۔اس کے ساتھ ہی اسے آرام اور لیٹنے کی طرف میلان محسوس ہو تواس کا دجد حقیقی اور معنوی ہے۔ کیونکہ وهاس وجدسے اسیخ مقصد میں فائدہ حاصل کر تاہے، آگر اس کی توجہ کلام موزول اور الحیجی آوازوں کی طرف ہے اور اسے کوئی ابیا مطلب حاصل نہیں ہو تاجو علم ، عمل یا حال کا فائدہ دے تو بیر ساع اور وجد طبعی ہے۔آداز کی دل مشیء عد گی اور باقی حواس کی لذت آفريں چيزوں كى طرح طبيعت كواس آداد كاسنبا چھالگتاہے-اس طرح نغمہ ادر ترتم روح حیوانی کو متاثر کر جاتا ہے۔ ترنم کی اصل تا جیرروح حیوانی میں ہے سے اللے این عربی فرماتے ہیں کہ نغمہ اور ترخم کی اصل اور بالذات تا خیرروح خیوانی میں ہے۔رویے انسانی اس سے منزہ ہے، اس کی شان صرف محویت ، استغراق اور علم ومعرفت ہے، یا اس سے ملتے جلتے الفاظ فرمائے - بعض ارباب ساع ووجدان نے فرمایا کہ مطلب کا ستجھنااور اس کا استنباط مریدین کے ساع کا حصہ ہے۔ منتنی کا ذوق اور وجد تفس آواز سے ہے،اس کی ذات میں حق کی جلوہ کری ہوتی ہے،نہ تو معانی کا قیم اس کی ذات میں جلوہ مرہو تا ہے ادر نہ ہی اشعار ادر منظوم کلام سے سمجھا جائے والا مطلب -اور آگر وجد والا کلام موزول اور آواز کی تا جیرے محض حرکت یا تاہے اس کے علاوہ کچھ نہیں توبیہ وجد شيطانى ہے، بير حكم الله تعالى كے اس ارشاد سے ماخوز ہے

واستَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنهُمْ بِصَنُوتِك (١١٧)

(شیطان کو فرمایا) اور ڈگرگادے ان میں سے جس کو تو ڈگرگاسکتا ہے اپی آواز سے خصوصا جب سننے والے کو اضطر اب اور جھنجھنا ہث لاحق ہواور جسم میں آگ کا شعلہ سا کیک جائے (آلمشینہ شین کے بیچے ذیر اور ٹون مشدد، یائی کا کھینکنا اور اس کا بھیر دینا) کیونکہ شیطان انسانوں پر اینا فر بھینک دیتا ہے ، آگ کے شعلے کا شیطان سے ہونا طاہر کے نکہ شیطان انسانوں پر اینا فر بھینک دیتا ہے ، آگ کے شعلے کا شیطان سے ہونا طاہر سے ، جب ساع میں بیر معاملہ ہے کہ مجھی اس کا تعلق حقیقت سے ہوتا ہے ، مجھی

طبیعت سے ، اور بھی شیطان سے ، تواس کی تحقیق اور فرق کرنا ضروری ہے ، اور اگر فرق نہ ہوسکے (کد کو نساوجد حقیق ہے اور کو نساطیعی اور شیطانی ؟) اور فرق کرنا ہے بھی مشکل ، تواس کے سبب ، لیعنی سام کائر ک کرنا سلامتی کے طالب ہر دیندار کے لئے اولی اور افضل ہے۔

اگرساع سے عقل کے مغلوب ہونے کاخطرہ ہو؟

قاعدہ (۲۲) اموال اور عرقوں کی طرح عقاوں کی مفاظت ہمی واجب ہے۔ ای لئے کما گیا ہے کہ جس شخص کو معلوم ہو کہ میری عقل ساع سے مغلوب ہو جائے گی اس کے لئے ساع بالانقاق ممنوع ہے، کیڑوں کو چھاڑنا جائز نہیں ہے کیونکہ یہ مال کو ضائع کرنا ہے، اگرچہ محرم جاضرین کی موافقت میں ہی ایبا کرے، کیونکہ یہ مال کو ضائع کرنا ہے، اگرچہ محرم جاضرین کی موافقت میں ہی ایبا کرے، ارباب ساع کی مجلس میں اس شخص کا شامل ہونا جائز نہیں ہے جوان میں سے نہ ہو، اور جو ساع کا قائل اور اس کا معتقد شہو، اگرچہ وہ عابد و ذاہد ہی کیوں نہ ہو، اس طرح عارف کو بھی ایس مجلس میں شامل ہونا جائز نہیں، کیونکہ اس کا حال ڈیادہ کا مل ہو، وہ شامل ہونا جائز نہیں، کیونکہ اس کا حال ڈیادہ کا مل ہو، وہ شامل ہونے کے بعد ادباب ساع کی غیبت کرے گا کہ بید لوگ نا قص ہیں اور بظاہم خوامش نفس کا شکار ہیں اور بید لوگ اس کی غیبت کرے گا کہ بید لوگ نا قص ہیں اور بظاہم خوامش نفس کا شکار ہیں اور بید لوگ اس کی غیبت کریں گے۔

تر العاس معتری فرمائے ہیں کہ ایک فقہ ایک بزرگ کا دوست تھا،
دوست ہونے کے بادجود اسے محفل ساع میں شریک نہیں کرتے ہے ،اور اس کی
موجود کی بین ساع نہیں کرتے ہے ،اور فرمائے سے ساع کا ایک طریقہ ہے لیکن اس

مرسے طریقے سے ساع ی ممانعت کی طرف اشارہ کیاہے، فرمائے میں شرعی طور پر ریات معلوم ہے کہ انسان

پر اموال کی حفاظت واجب ہے ، ای طرح اپنی اور دوسروں کی عزت کی حفاظت واجب ہے، لہذا عقلول کی حفاظت زیادہ واجب اور لازم ہے، کیونکہ دین اور امر و نہی کا وارومدار عقل پرہے، ای سے اللہ تعالی اور اس کے احکام کی معرفت حاصل ہوتی ہے فرماتے ہیں کہ ای لئے کما گیاہے کہ جس محص کے بارے میں معلوم ہو کہ اس کی عقل اور سمجھ ساع کی وجہ سے مغلوب ہوجائے گی،اس کے لئے اصحاب علم وریانت و تحفظ کے نزد کیک بالا تفاق ساع ممنوع ہے۔اوربالآخر ساع اس کی عقل ،اشیاء کی سمجھ، احكام شرعيه كى مغرفت اور علم كے زوال كاسب بن جائے گا۔ بعض لوگ جو كيڑے میازد سیتے ہیں اس کا مکروہ ہوتا بھی اس مسئلے پر متفرع ہے، بھی رقص کی طرح بیا فعل بھی بعض مشاریج سے سر زو ہو جاتا ہے تو بیہ گزشتہ قاعد نے کے تحت داخل ہو گا، لیکن ر قص اور كيرسه يعارف ين فرق كيا كياب ، كيونك كيرس بعار نامال كاضائع كرناب بھی ایسا بعل مشارم اور راور ان طریفت کی موافقت کے لیے کیا جاتاہے ، یمال تک كه ال ميں سے بعض حضرات سے منقول ہے كه جنب ساع كے دوران يفخ كاعمامه كر ' جائے تو دوسر ہے لوگ بھی اپنا عمامہ گراد ہیتے ہیں ،اسی طرح ان کا مجلس ساع میں کھڑ سے جو جانا، بیروہ امور ہیں جوارباب ساع کرتے ہیں، اور اسیس ساع کے آداب میں سے شار کرتے ہیں، اور میرسب ان سے نزویک مختلف قیدنے۔

سائ کے آداب میں سے بہ ہو اور جو سائ کا قائل اور معتقدنہ ہو، اگر چہ عابد و زاہد ہو، بائے۔
ارباب سائ میں سے نہ ہو اور جو سائ کا قائل اور معتقدنہ ہو، اگر چہ عابد و زاہد ہو، بائے۔
مشائ فرمانے ہیں کہ عارف جو مر تنہ و مقام کے لحاظ ہے ان سے بلند ہو ان میں و اخل
نہ ہو ، اور اس کے پاس سائ کا شغل مناسب تہیں ہے ، اسے معلوم ہو تا ہے کہ
معرفت کا مقام سائے سے بلند ہے ، کیونکہ سائے بخل صفاتی کے مقام میں ہو تا ہے اور
منتنی جو بخل ذاتی کے مقام میں ہوتا ہے اس سے مستغنی ہے ، ای لئے بھن مشائ

شاذلیہ فرماتے ہیں کہ جب ساع اس کے اہل سے ہوادر اس کی شر الط اور آداب کے ساتھ ہو تو درجد جن میں سزل ہے۔

مخال ساع میں عارف کادا جل ہونا جائز شیں ہے ، اس کی وجہ بیان کرتے موے تا اور اعلی ہے،اس کے شامل ہونے متیجہ بیر نکلے گا کہ وہ ارباب ساع کی غیبت کرے گا، کیونکہ وہ انہیں ما تص موسة إوربطام خوامش لفس ليني ساع بين مشغول موسة كي باير حقير جانع كا، كيونك ساع الرجيه ببن يرجفيفت مواوراس مين خوامش نفس شامل نهرمو، ليكن عارف كي نظر مين وه تا قص اور كم مريتيد به اس كن كه وه بظامر لهود لعب كي صورت به ادر ساع کا ایک نام بھی ابوہ ہے ، ابدا ممکن ہے کہ میر صوریت حال اسے غیبت تک پہنیا دے ، میں ہے فیلیت سے مراداس کے دل میں گزرنے دالا بید خیال ہو کہ رید لوگ عيب مين مبتلامين ، رياارباب ساع كاعارف كي غيبت كرنا توده اس كي كه عارف ساع كا شغل ملیں کر تا واور وہ لوگ ساع کو اعلیٰ مقام شار کرنے میں اور گان کرنے میں واس طرح مذكوره دولول معبول كاعتبار المعنيين تك نومت الاعلى-و المن المام كايد قول القات مين المين الله المرادر المام كايد قول القل كياب

ت (دروں) نے طریقت میں اپنے آئی، مرشدادر امام کاریہ قول نقل کیا ہے کہ جو سام کا قائل میں ہے اسے معظم کیا جائے ، کہ جو سام کا قائل میں ہے اسے محفل ساع میں شریک ہوئے سے منع کیا جائے ، عارف سے مجلس ساع میں داخل نہ ہوئے کے بارے میں کوئی قول نقل مہیں کیا، یہ بات مشارع کی کتابوں میں مرکورہے۔

اشعاري طرف ميلان حصول مشامده سيديعيد

قاعده (۲۷)عاشقاندادر فضيح اشعار كاير هنا، اشعار كابلند آواز سے برسمنا،

منظوم كام بن كر طبيعت ميل ميلان كالبيدا مؤما مشايده ك جصول سے الايد ہے ،

کونکہ اللہ تعالیٰ کا جلال نفس کے قائم ہونے ہے انعے ہے ،اور اشعار نفس کی بندیدہ
اور قابل ستایش چیز ہیں، جس شخص کے دل پر حق کانور جلوہ گر ہواس میں غیر کا حصہ
باتی نہیں رہتا، اللہ تعالیٰ کی طرف ہے جو چیز آئے وہ اس کے نزدیک ہے نشد ہے پانی ہے

زیادہ مر غوب ہوتی ہے ، یمی وجہ ہے کہ اُکابر مخقین مثلاً جنید بغدادی اور شخ او محمد
عبدالقادر شاذلی وغیر ہما (رحمہم اللہ تعالیٰ) کا شعری کلام قلیل ہے ، اس سلسلے میں
اکابر صحابہ کرام ان کے مقتدا ہیں ، کیونکہ اُکابر صحابہ دو سرے لوگوں کی نسبت اشعار کا

زیادہ علم رکھتے تھے ، لیکن انہوں نے صرف اس جگہ اشعار ہیش میے جمال حقائق میں

زیادہ علم رکھتے تھے ، لیکن انہوں نے صرف اس جگہ اشعار ہیش میے جمال حقائق میں

سے کسی حقیقت کی طرف اشارہ نہیں تھا، اگر شعر میں صمنا کسی حقیقت کا نذکرہ آبھی
گیا تووہ صرف حمنی حد تک بحدود تھا ۔۔۔۔۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

شرح: قاموس میں ہے مُغَازَلَةُ النِساءِ عور تول ہے گفتگو کرنا، اسم ہے غزل پہلے دونوں جرف متحرک ہیں، اَلتَّغَزُّلُ کا معیٰ ہے تکلف، صراح میں ہے مُغَا ذِکَة ' عور تول جرف متحرک ہیں، اَلتَّغَزُّلُ کا معیٰ ہے تکلف، صراح میں ہے مُغَا ذِکَة ' عور تول کے ساتھ گفتگو کرنا اور عشق باذی کرنا، اسم غزل ' ہے، پہلے دونوں جرفوں پر راوریہ مصدر بھی ہے ٥ مشہور مقولہ ہے هُو آغز لُ مِن امز ئی امز ئی القیس فلال شخص امرئی القیس ہے ہوا غز لُ اُلو ہے، تَغَزَّلُ اس نے غزل میں القیس فلال شخص امرئی القیس ہے ہوا غز لُ اُلو ہے، تَغَزَّلُ اس نے غزل میں تکلف کیا، تَغَازَلُوا انہوں نے غزل کے موضوع پر گفتگو کی۔

0 الندب کے کئی معانی ہیں، ال ہیں سے آیک میت پر رونا اور اس کی خوبیال شار کرنا ہے، اسم ہے الندبة ، کما جاتا ہے قد بَد لِمَا فَانَت دَب نیعنی قلال مخص نے قلال کو کسی کام کے لئے بلایا، انھار ااور متوجہ کیا ہواس نے لبیک کسی، اِنت دَب اللّه لِمَان حَرَّج فِی سَیدید جو شخص اللہ نتائی کے راستے میں انکا اللہ تعالی کی رحت نے برای کا استقبال کیا، رجل قد برای دال کے سکون کے ساتھ، معمولی حاجت والا برح کراس کا استقبال کیا، رجل قد برای دال کے سکون کے ساتھ، معمولی حاجت والا

مرد، ظریف اور نجیب (عالی نسب) ان معانی کی مناسبت اس مقام کے ساتھ مخفی ہے،
قاموس میں ہے ندیمہ میلے حرف پر پیش، اس کا معنی ہے نصیح، اس معنی کی مناسبت
زیادہ ظاہر ہے۔

0 الله شادة كى چيز كابلىد آواد سے ذكر كريا ، كشده چيز كااعلان كريا ، آشاد د بدكو به قلال چيز كامر تنه بلىد كرويا ، آشدت بالشيئى ميں نے قلال چيز كا تغارف كروايا ، اس جكه بلىد آواز سے اشعار كا پر هنا مراد ہے ، اى سے نشيد ہے (بلىد آواز سے برخا جائے والاكلام)

0 التعريب عوج كا مصدر ب، ماكل كرنا اور قائم مونا، عرب عرو جا قلال المنفى مغروف ب (للكوا المنفى مغروف ب (للكوا ين ) دلوك رقب كا مرسة وهل بن دولول حرفول برزر، اس كامعنى مغروف ب واللكوا بن ) دلوك المشمس رسورج كو مغرب كى طرف له جانا يعنى اس كاسر سے وهل بن ) دلوك المشمس مورج كو مغرب كى طرف له جانا يعنى اس كاسر سے وهل جانا، عرب عليه فلال جزير برقائم مواعالبا شعر كے يوسف ، خوش آوازى اور جانا، عرب عليه فلال جزير برقائم مواعالبا شعر كے يوسف ، خوش آوازى اور الميلان اور جمكاؤ مراد ہے۔

شی کے جین کہ عاشقانہ کلام، بلند توازے اشعار کا پڑھنااور گاناالل حقیقت اور محتقین کے بزدیک کوئی معتبر چیز نہیں ہے ، بلتہ مشاہد کا حق کے حاصل ہوئے سے دور کی کی دلیل ہے ، کیونکہ جلال اللی، للبس کے قائم ہوئے ہے ، اشعار للس کی مرغوب اور لائن تعریف اشیاء میں سے ہیں، للس ان کی طرف رغبت، میلان اور گری دگاہے ، جس محق کے دل پر حق کا تور اور اس کے مشاہدہ کا مسلطان جلوہ کر ہواس کے دل میں غیر کا جھہ ، اس کی طرف میلان اور دلی جس اور اس سے مشاہدہ کے مشاہدہ کے اس سے دیاوہ لذیذ ہوتی ہے ، اس ہوتی ہے ، اللہ تعالی کی محبت صاحب مشاہدہ کے لئے اس سے دیاوہ لذیذ ہوتی ہے ، اس ہوتی ہے ، اللہ تعالی کی محبت صاحب مشاہدہ کے لئے اس سے دیاوہ لذیذ ہوتی ہے ، اس ہوتی ہے ، اس ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہیں گریا۔

بغدادی ، حضرت غوث الثقلین الو محمر سید عبدالقادر جیلانی اور قطب وقت حضرت بنید الفاد کسید عبدالقادر جیلانی اور قطب وقت حضرت شخ الوالحن شاذلی وغیر ہم مشائ نے بہت کم اشعاد کے ہیں، ہمارے شخ اور مولی سید مجی الدین عبدالقاور جیلانی کی طرف متعدد قصائد اور اشعار منسوب ہیں، ہم نے بعض مشائ سے سنا کہ آپ کے بعض درویشوں نے آپ کی طرف سے پھی اشعاد کے ہیں ، واللہ تعالی اعلم - ہاں پھی اشعاد ہیں جو آپ کے منا قب میں کھی گئ کتاوں میں نقل کئے ہیں ان میں سے پھی اشعاد ہیں جن میں پہلے شعر کا مصری ہے میں نقل کئے ہیں ان میں سے پھی اشعاد ہیں جن میں پہلے شعر کا مصری ہے میں نقل کئے ہیں ان میں سے پھی اشعاد ہیں جن میں پہلے شعر کا مصری ہے میں نقل کئے گئے ہیں ان میں سے پھی اشعاد ہیں جن میں پہلے شعر کا مصری ہے میں ان میں سے پھی اشعاد ہیں جن میں پہلے شعر کا مصری ہے میں ان میں سے کھی اشعاد ہیں جن میں پہلے شعر کا مصری ہے میں ان میں ان میں ان میں ان میں الصابابیة منبھ کئی مستعذب ا

عشق میں کوئی میشھاچشمہ نہیں ہے (مگر میرے لئے اس میں لذیذ تراور پاکیزہ تر تصدیم)

ورمر بالا الله المراب المار المار المار سحاب كے المثن قدم پر ہیں اكار سحاب دوسر بالا گول سے شعر و سخن كاعلم زياده ركھتے ہے ، كيونكه وه عرب كے ممتاذ نصحاء اور بلغاء ہے ، اس لئے انہيں شعر و سخن ہيں طبح آزمائى كرناچاہے ہى ، ليكن انهول نے صرف اس جگہ اشعار پیش كے جمال حقائق میں سے كمی حقیقت كی طرف اشاره نہيں مقا ، بلته پندو نصار كاميان تھا، جیسے كه سيدناو مولانا على مرتفنى رضى الله تعالى عند كى طرف اشعار منسوب ہيں اور كفاركى ججو ميں حضرت حمان بن ثابت ، حضرت كعب بن مالك اور حضرت عبدالله بن رواحه رضى الله تعالى عند كى طرف منسوب ہيں - منسوب ہيں - منسوب ہيں - منسوب ہيں الله تعالى عند كى طرف منسوب ہيں - منسوب ہيں الله تعالى عند كى طرف منسوب ہيں - منسوب ہيں الله تعالى عند كى طرف منسوب ہيں الله تعالى عند كى طرف منسوب ہي شعر سنا ہے :

من ساد الله بحر صد بي رضى الله تعالى عند كى طرف منسوب ہي شعر سنا ہے :

من ساد عبدناله بحر صد بي رضى الله تعالى عند كى طرف منسوب ہي شعر سنا ہے :

من ساد عبدناله بحر صد بي رضى الله تعالى عند كى طرف منسوب ہيں اللہ تعالى اللہ تعالى اللہ تعالى اللہ تعالى اللہ كان عند كى طرف منسوب ہيں اللہ تعالى اللہ تعالى اللہ تعالى اللہ كے تعالى اللہ تعالى اللہ كان عند كے تعالى اللہ كان عند كے تعالى اللہ كے تعالى اللہ كے تعالى اللہ كون اللہ كے تعالى اللہ كے تعالى اللہ كے تعالى كے تعالى كے تعالى كان عند كے تعالى كے

" بیں اس کا مشاق ہون ، جب وہ ظاہر ہوا تو میں نے اس کی

تعظیم کے بیش نظر سر جھکالیا، خوف کی بنایر نہیں بابحہ ہیبت اور اس کے جمال کی حفاظت کے لئے "۔

اس تفتگو سے ظاہر ہو گیا کہ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جو منظوم دیوان منسوب ہے، اس پورے دیوان کی نسبت تواپ کی طرف صحیح نہیں ہے، البتہ اس میں کچھ کلام اقد س آپ کا ہے، و الله تعالیٰ اعلم۔ البتہ اس میں کچھ کلام اقد س آپ کا ہے، و الله تعالیٰ اعلم۔ الم شافعی فرماتے ہیں :

وكولا الشعر بالعُلماء يُزرى لكنت اليوم أشعر مِن لبيد الرشعر علماء يُزرى عبيب مروتا تواج مِن لبيد سعروا شاعر جوتا مي من البيد سعروا شاعر جوتا مي من البيد سعروا شاعر جوتا مي من المنظر منظر من المنظر منظر من المنظر منظر من المنظر منظر من المنظر من المنظر من المنظر من المنظر من المنظر من المنظر منظر منظر من المنظر منظر منظر منظر منظر من المنظر منظر منظر منظر منظر من المنظر منظر منظر منظر

حضرت المام اعظم الع حنيفدر حمد الله تعالى كى طرف بدا شعار منسوب بين الحيث الصالحين و كست منهم لعل الله يرز فني صلاحا صرفت العمر في لهو و كعب فا ها فم آها فم آها فم آها منس منس صالحين (اولياء كرام) سے محبت ركھا ہول، كوكة ان بيل سے نبيل مرف كردي ما فراد سے ہول ، الله تعالى مجھے بھى نيكى كى تو يقى عطا فراد سے مرف كردى ، افسوس ، پر افسوس ، بر افسوس ، بر

لیکن الن اشعار کی نسبت آیام اعظم کی طرف ثابت میں ہے۔ ایک دوسر اشعر ہے

متی لبنت ان الشهس أنفی ینهنه نی عفایی أن أراها اس کا چھ معنی میں ہے اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ریہ شعر امام اعظم کا نہیں ہے۔ اللہ تعالی نے اپنے صبیب مالی کے دربار عرب کو شعر محوتی کے عب سے پاک، کھا، ارشاد ربائی ہے ۔ و مَا عَلَمْنَاهُ الشّعْرَ و مَا يَنْبَعِي لَهُ (٢٩/٣١) اور بم فائس شعر كمنانه سكھايا اور نه بى وہ ان كى شان كى لائق ہے ، يہ بھى ارشاد فرمايا : 0 وَالشّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْعَاوُنَ 0 اَلَم تَرَ اَنَّهُم فِي كُلِّ وَادْ يَهِيمُونَ 0 و اَنَّهُم يَقُولُونَ مَالًا يَفْعَلُونَ (٢٢/٢١-٢٢٣) اور شاعروں كى پيروى عمر او كرتے ہيں ، كيا تو فے نہيں و يكھا كہ وہ ہر وادى مين سر كروال رہے ہيں اور وہ بھى كتے ہيں جو كرتے نہيں ہيں ----بال يہ كما كيا ہے كہ اس سے مدموم شعر مرادے -

بعض عارفین نے حقائق و معارف کے بارے میں پھے اشعار کے ہیں ،اور اس کی تو جیہہ وہ ہی ہے جو ہم اس سے پہلے گانے اور اس کی طرف واعی ضرور تول کے بارے میں بیان کر چکے ہیں ، یعنی مربدول کے دل میں باطل کے قالب میں حق کا داخل کر دیتا واضل کرنا وڈن کلام کو ذیب و ڈینت دیتا ہے ،اور دلول میں ایسے معانی واضل کر دیتا ہے جو نثر داخل شیں کر سکتی ، عالبا یہ اشعار ان سے غلبۂ حال کی بنا پر تکلف اور اختیار کے بغیر صادر ہوئے ہیں۔

شیخ (زروق) فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے صرف ایسے مقام میں شعر کا تذکرہ کیا ہے جمال حقائق ومعارف میں سے سمی چیز کی طرف اشارہ نہیں تھا، باسحہ بندو نصائح اور معروف گفتگو کا تذکرہ تھا۔ اور اگر ضمنا حقائق کا بیان آبھی گیا تووہ ضمنی حد تک محدود رہا۔

خردار! الله تعالی کے سواہر سے باطل ہے اور ہر تعمت یقیناً داکل ہونے والی ہے۔
حضرت لبید نے اسلام لانے کے بعد شاعری ترک کر دی تھی ، اور کہا
کرتے سے کہ میر ب تردیک سور اُبقرہ کایاد کرنا ہر شے سے اعلیٰ اور اتم ہے ، یااس
جسے کلمات کے ، یہ نکتہ خوب اچھی طرح ذہن نشین کر لیجے!
فعل کی جزایا سرز ااسی نوع سے ہوتی ہے۔

قاعدہ (۲۸) کی چیز کی سرایا اس کی تواب اسی توع کا ہوتا ہے، (اللہ تعالى قرماتا ب) سيتجزيهم وصفهم (١١ ٩ ١١) الله تعالى عقريب كافرول كوان كى غلطىيانى كى جزادے كاء أيك جكه فرمايا : جزاء و فاقاً (٨١١) ان كے اعمال كے موافق بزادے کا-(حدیث بریف میں ہے) جس مخص نے زناکیا اس کے اہل سے دنا كياجائے كا-اس كے ساع اور قوالى اختيار كرنے والے كورير مراوى كئى كم اس كے بارے میں او گول کی تقیر کرنے والی زیا نیس کھول دی گئی ہیں، اسے اچھی جزارید دی گئی كم لوگ أس كي تعريف كريت الكيم وه تعريف اور مدمت كرية والول مين كرار ب كان است رباني مبين يا سك كان جب تك كه ده جب كام مين مصروف بها است چهوژ میں ویتا ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی سبت کریمہ جاری ہے ، اس قبلے سے بوسف بن حسین کاواقعہ ہے وہ کہتے ہیں کہ کیااہل زے کی میر نے بار سے میں ملامت کی جائے ى ؟ اى طرح اى الجلاء كى مزائے كه انهوں نے ایک خوصورت جوان كو پہندید كی ی نگاه سے دیکھا توانمیں قرآن پاک بھلا دیا گیا ہے کیونکہ ظاہری بینائی دل کی بھیرے کی رح---- والله تعالى اعلم

 (زروق) فرماتے ہیں کہ شے کی سراکی اور اس کا تواب اس کی توع ہے ہوتا ہے، لینی فعل کی جزااس کی جنس اور توع ہے اور اس کی مثل ہوتی ہے، بعض او قات بہ قاعدہ اللہ تعالیٰ کے اپنی فرمان سے اخذ کیا جاتا ہے و جَزاءُ سیّنَة سیّنَة سیّنَة مِثلُها اور برائی کی جزااس کی مثل برائی ہے، شیخ نے اس آیت سے استنباط کیا ہے سیّب جزیهم و صفقه میں بجزی فعل ہے اور و صفقه ماس کا مقعول ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا فرول کوان کے فعل کی مثل جزاور و صفقه ماس کا مقعول ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا فرول کوان کے فعل کی مثل جزاور و صفقه ماس کا مقعول ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا فرول کوان کے فعل کی مثل جزاور ہے کا اس آیت کا پہلا حصہ ہے

وقالوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الانْعَامِ خَالِصَةٌ لِذَكُورِ نَا وَمُحَرَّمُ عَلَىٰ أَرْوَاجِنَا وَإِنْ يُكُنِّ مَيْنَةً فَهُمْ فِيهِ شُرْكَاءُ (١٣٩/١)

(کافرول نے) کہا کہ جو بھھ ان جانوروں کے پیٹون میں ہے خاص ہار ہے مردوں کے لئے ہے اور ہماری ہویوں پر حرام ہے اور اگر مردہ ہو تو اس میں منب شریک ہیں۔

یعنی اس میں مرداور عور تیل شریک ہیں ، جب کافرول نے بیات کی تو اللہ تعالی اسیں ان کے وصف یعنی طال اللہ تعالی اسیں ان کے وصف یعنی طال اللہ تعالی اسیں ان کے وصف یعنی طال اور جرام قرار و بینے میں اللہ تعالی کی نسبت جھوٹ ہولئے کی جزاد دے گا ، چنانچہ جس اللہ تعالی نے ان پر بھی کو حلال قرار دیا تھا اللہ تعالی نے ان پر بھی اللہ اللہ تعالی میں کو حلال قراد دیا تھا اللہ تعالی میں کو حلال قراد دیا تھا اللہ تعالی میں کو حلال قراد دیا ۔

في في الله تعالى ك فرمان جواء وقاقا سے بھى استباط كيا ہے، آيت

كريمناكا يهلاحصنا ميزي

إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتُ مِرْ صَادًا وَلِلطَّغِيْنَ مَا بُال لَيْشِنْ فِيهَا أَحْقَابًا 0 لَا يَذُوفُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا 0 إِلَّا حَمِيْمًا وَعَسَّاقًا 0 جَزَاءً وَقَاقاً - (٢١-٢١) بردًا وَلَا شَرَابًا 0 إِلَّا حَمِيْمًا وَعَسَّاقًا 0 جَزَاءً وَقَاقاً - (٢١-٢١) اس میں کسی طرح کی محصند ک کا مغرونہ پائیں گے اور نہ بھے پینے کو، مگر کھون ا یانی اور دوز خیول کی جلتی ہوئی پہیپ،ان کے اعمال کے موافق جڑا۔" لیمنی انہیں میں جڑاان کے اعمال کے موافق دی جانے گی، گفر سے برداگناہ کوئی نہیں اور اگ سے بردا کوئی عذاب نہیں، اسی طرح تغییر جلاکین میں ہے۔

ت نی با هله جس نے زنا کیا اس کے اعلیٰ کے ساتھ ڈنا کیا جائے گا، کسی کے اہل کے ساتھ ڈنا کیا جائے گا، کسی کے اہل کے ساتھ ڈنا کیا جائے گا، کسی کے اہل کے ساتھ ڈنا کیا جائے گا، غالبًا یہ اس شخص کے ساتھ ڈنا کیا جائے گا، غالبًا یہ اس شخص کے بارے بین ہے جو ڈنا کا عادی ہو اور میہ فعل بداس سے بحر شیایا جائے۔

بارے بین ہے جو ڈنا کا عادی ہو اور میہ فعل بداس سے بحر شیایا جائے۔

اس قبیلے سے اللہ تعالی کانیہ فرمان ہے۔

فاذ کرونی اذکر کی (۱۷۲) 'تم بھے یاد کرو، میں تنہیں یاد کروں گا'' اور حلایت مر یف میں ہے کہ اگر ہند ہے نے تنہا میر اذکر کیا تو میں بھی بنیااس کا ذکر کرول گا،اور آگر اس نے جماعت میں میر اذکر کیا تو میں اس سے بہتر جماعت میں اس کا ذکر کروں گا۔

قالی کو اختیار کرتا ہے تواسے مزاید دی جائے گی کہ اس کے خلاف لوگوں کی افری فض ماع ، قوالی اور فیک فالی کو اختیار کرتا ہے تواسے مزاید دی جائے گی کہ اس کے خلاف لوگوں کی دیا نیس کھل جائیں گی ، اور اسے اچھی جزایہ سلے گی کہ لوگ اس کی تعریفیں کریں سے تو کارانہیں یا تو دہ تعریف کرنے والول کے در میان گھر ارہے گا ، اس سے چھ کارانہیں یا تعدید کہ دہ اس معمول کو نہ چھوڑ و نے جس میں وہ معروف ہے ، جیسے کہ اللہ تعالی کی سنت کر بید جاری ہے ۔

یہ گفتگو کی قدر خفاء سے خالی نہیں ہے ، اور اس سے بھی زیادہ محلی این الجلاء کی مزالے ، جب انہوں نے ایک خوصورت جوان کی پندید کی کاد کر کیا تو انہیں قرآن پاک بھلادیا گیا، اس اعتبارے کہ آنھوں کی بینائی دل کی بھیر ت کی طرح ہے ، شخ احمد من یحیدی من الجلاء کاواقعہ الن کے اپنے بیان کے خطابی بیہ ہے کہ میں ایک دن اپنے استاذ کے ساتھ جارہا تھا، میں نے ایک خوبصورت جوان و یکھا، میں نے کما استاذ آآپ کی کیارائے ہے ؟ کیااللہ تعالی اس صورت کو عذاب دے گا؟ استاذ نے کما کیا تو نے اسے و یکھا ہے ؟ عنظریب تواس کی مزاہمی و یکھ لے گا، این الجلاء فرماتے ہیں اس کے بعد جھے ہیں سال تک قرآن پاک بھولارہا ۔ "

بوسف بن حسين كى اينے بم تام سے ملا قات

اس سے بھی زیادہ مخفی نیوسف بن الحسین در اج کی حکایت ہے وہ فرماتے میں کہ میں نے بعداد سے پوسف بن الحسین رازی کی زیارت اور ال کی خد مت میں سلام پیش کرنے کاارادہ کیا،جب میں زے (ابران) پہنیا توان کے بارے میں لوگول سے دریافت کرنے لگا، جس سے بھی میں نے پوچھااس نے میں کماکہ تم اس دندیق کے پاس جاکر کیا کرو سے ؟ انہوں نے میر اول اتنا تک کردیا کہ میں نے ارادہ کرلیا کہ واپس جلاجاؤں، پھر میں نے اسپے دل میں سوچا کہ میں نے اتناطویل سفر مطے کیا ہے، مم از كم الهيس ديم تولول ، يوجهة يوجهة مين ان كياس ايك مسجد مين بيني كميا، وه محراب میں بیٹھے ہوئے ہتھے ان کے سامنے ایک مخص قرآن پاک ہول میں لئے بیٹھا تفااور تیخ تلاوت کررے منے، میں نے ویکھاکہ تیج برے خوصورت میں ، ان کاچرہ اور داڑھی بھی خوبھورت ہے ، میں نے سلام عرض کیا تووہ میری طرف متوجہ ہو کھے ،اور فرمایا: كمال بے آئے ہو؟ میں نے كما بغداد سے، قرمایا: آنے كا مقصد؟ میں نے عرض کیا کہ آپ کی خدمت میں سلام عرض کرنے حاضر ہوا ہون، فرمایا: تم پھھ کام سناسكتے ہو؟ ميں نے عرض كيا جي بال، فرمايا: سناؤ، ميں نے بيرا شعار سنائے:

﴿ رَأَيْتُكَ تَبْنَى دَائِمًا فِي قَطِيْعَتِنَى ۗ وَلَوْكُنْتَ ذَا حَزْمَ لَهَدِّمْتَ مَا تَبْنِي كَا نَى بِكُمْ وَ اللَّيْتُ أَفْضَلَ قُولِكُمْ ﴿ أَلَا لَيْتَنَا كُنَّا اِذِاللَّيْتُ لَا تُغْنِي الما میں نے تمہیں دیکھاہے کہ تم میری جدائی کے لئے بمیشہ ذیوار تعمیر کر<u>۔</u> رہتے ہو، اگرتم احتیاط والے ہوتے تو اس دیوار کو گرادیتے۔ ملا گویا مین تهمار می یاس بول اور تهماری بهترین بات بلیت رکاش که ایما موتا) ہے، کاش کہ ہم ایک ساتھ ہوتے، کیونکہ کیت کالفظ فائدہ نہیں دیتا۔ الوسف دراج كت بين كه سيخ في قرآن ياك مند كرديا اور زار و قطار روي کے بہال تک کہ ان کی داور کیڑے بھیک گئے ،ان کی گربیدوزاری کی زیادتی کی بنا ير مجھے ال پرر جم آنے لگاء پھر کھنے لگے بیٹے ! تم اہل زے کو اس بنا پر مامات کرتے موج کے دہ کہتے ہیں یوسف زندیق ہے ، میں صبح سے قرآن یاک کی تلاوت کررہا ہول ، ميرى المفول سے أيك أسوتك بيس بكا، اور ال دوشغر دل سے محفر ير قيامت كرر على ہے۔ بیرواقعداحیاء العلوم میں میان کیا گیاہے (جراس ۱۰۳) میں نے نیے قاعدہ صرف اس عجیب تصے کے لئے نقل کیاہے، اور اس میں دو وجدے کا مے

0- نظر ظاہر میں بیہ بحید معلوم ہوتا ہے کہ قرآن پاک سننے سے وجد کیوں صاصل میں ہوتا ؟ جب کہ قرآن پاک سننے سے وجد حاصل ہو جاتا ہے ، امام غزالی نے کئی ایسی حکایات نقل کی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ کئی ارباب قلوب پر قرآن پاک سننے سے وجد طاری ہوگیا ، یہ حکایات نقل کر نے کے بعد انہوں نے بھی سوال اٹھایا ہے تو الی سنے وجد ہوتا ہے ، قرآن پاک سے کیول شین ؟ قوالی سنے وجد ہوتا ہے ، قرآن پاک سے کیول شین ؟

توكياد جه ہے؟ كہ صوفيہ قوالول ہے منظوم كلام سننے كے لئے جمع ہوتے ہيں، قاريول سے قرآن كر يم سننے كے لئے الحقے نہيں ہوتے ، ان كا اجتماع اور تواجد قاريول كے حلقوں ميں ہونا چاہيے ، نہ كہ قوالول كے كرد ، نيز ہر اجتماع اور ہر دعوت ميں قارى كو بلانا چاہيے ، نہ كہ قوالوك كے كرد ، نيز ہر اجتماع اور ہر دعوت ميں قارى كو بلانا چاہيے ، نہ كہ قوال كو ، كيونكہ اللہ تعالى كاكلام قوالى سے ہمر حال افضل ہے۔

جواب

اہم غزالی نے اس سوال کاجواب یہ دیا کہ قرآن پاک کی نسبت قوالی وجد کو زیادہ ابھارتی ہے ،اس کی انہوں نے گئی وجوہ بیان کیں ، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کر یم کی تمام آیات سفنے والے کے حال کے مناسب نہیں ہو تیں ، ہر سفنے والانہ توان کے سجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے ، اور نہ بی انہیں اپنے حال پر چیپال کر سکتا ہے ، جن شخص پر غم یا شوق یا ندامت کا غلبہ ہو ،اس کے حال کے مناسب اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کیسے ہوگا؟ یُوصیکُمُ اللّٰهُ فی آو لَادِ کُم لِلذّ کُو مِثلُ حَظّ الاُنفین (۱۱۸۳) اللہ تماری اولاد کے بارے میں تہیں تھم و یتا ہے ، میٹے کے لیے دو میٹوں کے برابر حصہ ہے ،

اور الله تعالى كاريه فرمان : والذين يَرمُون المُحصنات (١٢٢٧) اور جوياك دامن عور تول يرتهمت لگائيس

ای طرح کی دوسری آیات جن میں میراث، طلاق اور حدود و غیرہ کاذکر ہے۔
دل کووہ چیز حرکت دیت ہے جو اس کے حسب حال ہو، شعراء نے دلوں
کے احوال بیان کرنے کے لئے ہی اشعار کے ہوتے ہیں، اس لئے ان کے کام سے حال دل سجھنے کے لئے می اشعار کے ہوتے ہیں، اس لئے ان کے کام سے حال دل سجھنے کے لئے کئی تکلف کی ضرورت نہیں ہوتی، ہاں جس پر ذہر وست حال عالب ہوجائے اور اس کے دل میں اس حال کے مامواکی گنجایش نہرہ جائے ، اس کے غالب ہوجائے اور اس کے دل میں اس حال کے مامواکی گنجایش نہرہ جائے ، اس کے غالب ہوجائے اور اس کے دل میں اس حال کے مامواکی گنجایش نہرہ جائے ، اس کے

ساته بن اس مين بيدار مغري اور روش ذكاوت بوجس كى بهاير وه الفاظ سع بعيد معانى بھی سمجھ سکتا ہو، ایسے محص کوہر کلام کے سنتے سے دجد حاصل ہوجاتا ہے۔ شعر کے بغیر بھی موزول کام نفش انسانی میں اثر کر تاہے ،اچھی آواز ہے یر صاحات والا موزول کام (شعر) اس کام کی طرح تهیں نے جووزن شعری سے خالی ہوا کر چہ اچھی آواز کے پر خواجائے ، موزوں شغر کی تا تیر تفوس میں ان راگوں کی بدولت مختلف ہوتی ہے جنہیں طرق اور استانات کہا جاتا ہے ، ان راگوں کا اختلاف اس طرح ہوتاہے کہ مقصور کو مدود اور مدود کو مقصور بنادیا جاتاہے (الف مقصورہ کی عكم مدوده كآت بن يارعكن كلمات كور ميان و قف كياجا تاب، بعض كلمات كودوسرك كلمات سے جدا كرديا جاتا ہے يا مااديا جاتا ہے ، بيہ تصرف شعر ميں تو جائز ے، قرآن پاک میں جائز نہیں ہے، بیض او قات قوال ایسا شعر پر طقاہے جو سننے والے کے خال کے موافق نہیں ہوتا، وہ اسے ناپیند کرتاہے اور اسے روک دیتاہے ، قرآن یاک میں میرانداز جائز میں ہے۔

پھر اہام غزائی نے بوسف بن حسین رازی کاواقعہ بیان کر کے فرمایا کہ جب ول اور قرآن پاک کی تلاوت سے ان میں وہ بیجان پیدا ہوتا ہے ،اس کی وجہ بیہ ہوتی ہے کہ شعر ایک بیجان پیدا ہوتا ہے ،اس کی وجہ بیہ ہوتی ہے کہ شعر ایک خاص وزن پر ہوتا ہے اور وہ انسانی طبیعت سے بھی مناسبت رکھتا ہے ، امام غزائی کا مطالب کے بیان کرنے اور مقاصد کو منصبط طور پر بیان کرنے میں جو طریقہ ہے اس مطالب کے بیان کرنے اور مقاصد کو منصبط طور پر بیان کرنے میں جو طریقہ ہے اس کے مطابق ان وجود کو اس شرق و مسلم سے میان کیا ہے کہ اس پر اضافہ نہیں کیا جو اس میں کیا واسلمی کا امام غزائی کے جو اس میں رو

عارف بالله والشيخ الأمام احمد بن إمراهيم واسطى الميغ رساله فقر محدى ميس

فرماتے ہیں کہ فقر محدی والول کی علامت سیائے کہ وہ جب قرآن پاک سنتے ہیں تو خوشی کے ساتھ اس کی طرف ماکل ہوتے ہیں اور مشکلم جل شانہ اس کلام کے ذریعے ان کے دلول پر اپنی صفات مقدسہ کی مجلی فرما تاہے، شخ واسطی فرماتے ہیں تعجب ہے اس شخص پر جو الله تعالی کی محبت کاد عویٰ کرتاہے، اس کے دل کو محبوب کا کلام سننے ہے وجد نہیں ہوتا، قصائد اور تالیوں کی آواز س کر اس کادل وجد میں آجاتا ہے ، جبکہ الله عرقة وَ جَلَّ كَ تَحْيِن كَ لِيَ قُرَان ياك كاسننا ان كے سينوں كى شفاء إور اسرار (لطائف) کی راحت ہے ، مشکلم جل شانہ اینے کام میں جلوہ گر ہوتا ہے اور ارباب محبت اس کے کلام ،امر ، نہی ،وعدے ،وعیر ، فقص ، خبرون ، تقیحتوں اور اطلاعات میں اس کا مشاہرہ کرتے ہیں، توان کے دل جوف اللی کی آما جگاہ بن جاتے ہیں، شوق یا محبت کی بنا پران کی روحین کشش محسوس کرتی ہیں ،ان کے نفوس کی صفات ماند پڑ جاتی ہیں مشکلم کی عظمت ان کے نفوس پر چھا جاتی ہے ، اور اس کی رحمت ، الطاف ، جلال اور انعام کے مشاہدے کی بنایر ان کے دلول کو محبت کے ذریعے محفیق کتی ہے۔ الشخ واسطى فرماتے ہیں کہ تواس شخص (امام غزالی) کی بات نہ سن جو کہتا ہے کہ قرآن پاک انسانی طبیعتوں کے مناسب مہیں ہے ،اس کے سننے سے وجد حاصل ا مہیں ہو تا ، اور شعر انسانی طبائع کے مناسب ہے اس کئے شعر سے ول میں رقب پیدا بوجاتی ہے، کیونکہ نید کام فاسد ہے اور اس کی چھ حقیقت نہیں ہے، بیراس لئے کہ شعر صرف البيخ اوزان كي بدوكت طبيعتول كوخر كت شيس دينا، خصوصا جب الحيمي آواز والارشت ، رہاوی وغیر ہما (راگولی) سے گائے ، اس کیساتھ تالی بجانا بھی شامل ہو ، اور وہان رقص کرنے دالے بھی ہوں ، ایسی صورت حال پول اور خیاریایوں کو طبعی اور جملی . تقاضے کے تحت تھر کنے پر مجبور کردیت ہے،نہ کہ ایمان اور یقین کے تقاضے کی نتایر، ريبه ابل يقين ، محاية كرام اور ان كے بعد آنے والے اور احسان واخلاص ميں ان كى

پیردی کرنے والے تو قرآن پاک ان کے دلول میں چھے ہوئے یقین کو جرکت دیتا ہے تو ان کے دلول میں جھے ہوئے یقین کو جرکت دیتا ہے تو ان کے دلول کا خشوع اور وجد ، ان کی جلدول کا خرم ہونا اور بالول کا کھڑے ہوجانا یقین اور معرفت کی بنا پر ہے ، نہ کہ طبیعت اور جبالت کی بنا پر ، اس بات کو ان چھی طرح سمجھ لیجئے اور پہچان کیجے !

الله تعالى فرمايا

الله نزل آحسن المحديث كتابا متشابها متانى تقشير منه جلود الله (٢٣٨٣) الله في نو الله (٢٣٨٣) الله في الله (٢٣٨٣) الله في الله (٢٣٨) الله في الله في الله (٢٣٨) الله في الله في

الله تعالی متم پردتم فرمائے، ابیات (اشعار) کاسنا چھوڑ دو، آیات کاسنالازم پکڑو، آگر تنہیں قرآن پاک میں و کچینی نہ ہو تو اپنے آپ کو مشکلم جل شانہ کی معرفت سے کم نصیب ہونے کی تبعیت لگاؤ، کیونکہ جوانسان الله تعالی کی معرفت زیادہ رکھتا ہو وہ اس کا کام سنتا اس کا کام سنتا ہے وہ سنتا دقت زیادہ خشوع کا حامل ہو تاہے، اس لئے کہ وہ اس ذات کا کام سنتا ہے، جسوس سنتا ہے، الله تعالی کی معرفت شین رکھتا، قرآن پاک س کر وجد محسوس کرتا ہے، آپونکہ وہ الله تعالی کی معرفت شین رکھتا، قرآن پاک س کر وجد محسوس شین کرتا ہو تا ہو تا ہو تا ہے تا ہو تا

٥- اس بات كار الرمعلوم من ين منهم كر أربات ساع النها السعار كيول سنة بين ؟ جن مين

مجازی محبوباؤل مثلا سلمی ، کیلی اور سعودای اور ان کی صفات ، حرکات و سکنات کا تذکره جو تا ہے ، عالم مجاز میں جاری ہونے والے مجازی محبت کے طریقوں مثلا ناز واداکا بیان ہوتا ہے جنہیں فارسی میں ناز و کرشمہ کما جاتا ہے ، مر دول اور عور تول کے در میان ہونے والے مکالموں کاذکر ہوتا ہے ، سفنے والے النامور سے لطف اندوز ہوتے ہیں ، ان کے سننے سے انہیں ایسے حالات حاصل ہوتے ہیں جنہیں ذکھے کر عقلیں جران رہ جاتی ہیں ، وہ لوگ النامور کو اللہ تعالی کی صفات پر محمول کرتے ہیں ، حالا نکہ اس میں واضح ہے ادبی ہے ، جیسے کہ مخفی نہیں۔

مروی ہے کہ ایک شخص نے شخ اید سعید خزار کوان کی وفات کے بعد خواب میں دیکھا نہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے جھے اپنے دربار میں حاضر کیااور فرمایا:
"تو میری صفت کو کیلی اور سعدای پر محمول کر تاہے؟ میں نے بچے ایسے مقام میں دیکھا ہے جس میں تو صرف میر ااراوہ زکھتا تھا ،اگر ایسانہ ہوتا تو میں بچے عذاب دیتااور تیرے ساتھ فوہ معاملہ کرتا جو چاہتا"۔

ایک اور چیز جو انہیں ایسے سائ سے لاحق ہوتی ہے جسے وہ پہچائے ہیں،

بعض او قات ہم دیکھتے ہیں کہ ان پر ایساگرید ، بے قراری اور تغیر طاری ہو قاہے جو
باعث تعجب و جیرت ہو تاہے ، کیا یہ اس خثیت ، لرزہ اور خشوع کی طرح ہو تاہے ؟

جس کی طرف اللہ تعالیٰ کے ان ارشادات میں اشارہ کیا گیاہے

آلڈین ہُم فیی صلاتھم خاشیعون (۲۲۲۲) جواٹی نماز میں گر گراتے ہیں،

کسیں فرمایا: وینحشون ربّھم بالغیب (۱۱۲) اور اپنا ویدہ رب سے ڈرتے ہیں

کسی فرماتا ہے: تقشعر مینه جُلُود اللّٰدِین یَحشون ربّھم (۲۳۸)

ان لوگوں کی جلدوں کے بال کھڑ ہے ہوجاتے جواپ رب سے ڈرتے ہیں

بایہ کوئی دوسری چیز ہے ؟جو کی دوسری جگہ سے پیدا ہوتی ہے۔

بایہ کوئی دوسری چیز ہے ؟جو کی دوسری جگہ سے پیدا ہوتی ہے۔

كافرول كى أيك قوم جنيس بينيو كماجاتات، ال كيال ساع ، رقص اور الیے حالات ہیں جن کے ذریعے شیطان انہیں گر اہ کر تاہے ، یہ لوگ کر شن کے معتقد ہیں ، اس کا بیر حال تھا کہ شہر میں دہی چینے کے لئے آئے والی عور توں کے پیچھے پھر تا تھا،ان سے عشق لرا تا تھا مہیں بہلاتا پیسلاتا تھااور ان کے ساتھ کھیلاتھا، بداور اس کے اس جیسے دیگر حالات ژند نامی کتاب میں بصور بت اشعار بیان کئے گئے ہیں۔ ہمارے علائے کے صوفیہ کا مجصوص ٹولہ کرش کے ساتھ عشق کی صد تک محبت کرتاہے ، اس کے افعال واطوار ہے دوق و شوق اور عقیدت کے ساتھ الطف اندوز ہوتا ہے ، یمال تک کہ میں نے ان میں سے ایک مجس سے جس کے ول میں اس قسم کی کیفیت یائی جاتی تھی سناکہ آگر اللہ تعالی جھے سہولت عطافر مادے تو عیں متھرا (ہندووں کے مقدس مقام) کے علاوہ کمیں قیام نہ کروں ، یہ ایبالولہ ہے جس پر شیطان عالب اچکا ہے اور اس نے اسیس اللہ تعالی کی یاد بھلاوی ہے۔ اليكن محققين صوفيه دومر بالوك بين وانهول نے كمانے كه ساع نه تو بالذات تصوف میں سے ہے نہ بالعرض ، بد فلاسفہ کے معمول سے ماخوذ ہے ، جیسے کہ الإن وهي نفي كا والمرافع في المن تفير والماتي المنافع المنافع

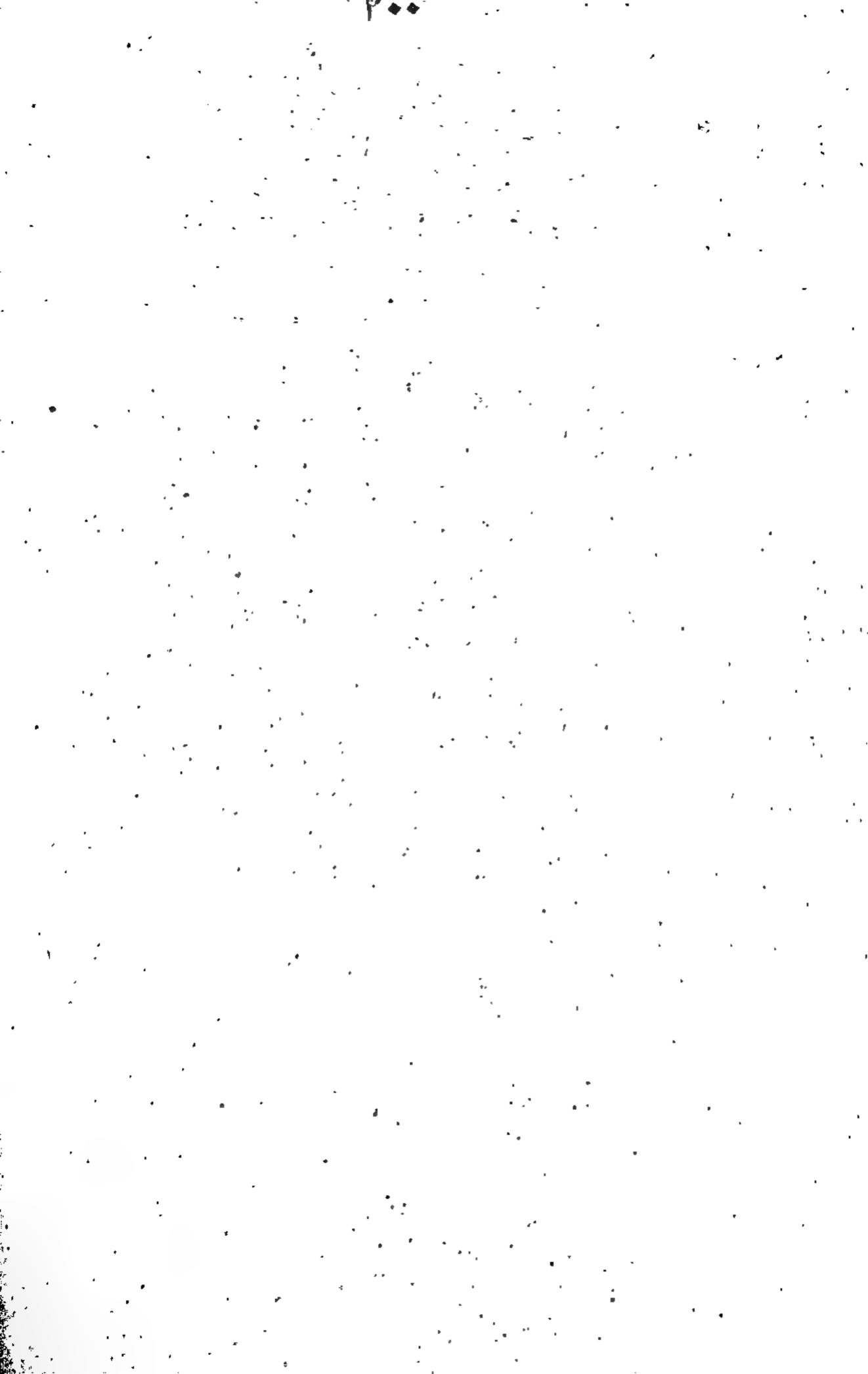

دوسری فتم

ان میں سے ہر ایک نبر، حوض یا چھوٹی نبر کی مائند تھا، مروی ہے کہ وہ کا لاخکافات می (ہمرے کے بنج ذیر، اس کے بعد نقط والی فاء محفف، اس کے بعد الف، پھر نقطے والاذال پھر الف اور آخر میں تاء، احادة اس کی جمع، اس کا معتی ہے جو ہڑی صحابہ کر ام ہروقت نبی آکر معظالیہ کی فد مت میں جمع بھی نہیں ہوئے تھے، نبی آکر معظالیہ کانوا فل، معتبات، اور فضا کل اعمال میں عمل، فرائض وواجبات کی طرح ہمین ایک طرح ہمین الله کانوا فل، معتبات، اور فضا کل اعمال میں عمل، فرائض وواجبات کی طرح ہمین ایک طرح ہمین ایک طرح ہمین تھا، تاکہ میہ عمل ان پر فرض نہ ہوجائے، یہ امت پر آپ کی ممال شفقت اور رحمت کی وسعت کی بتا پر فقاء آپ جس عمل پر مواقب فرماتے تھے اکثر اس کے واجب ہوئے کی اور میں افسان کی اور اس کے واجب ہوئے کی اور میں ان کا افسان کی اور احاد یت بیان کرتے روایت کیا جس کی بایر تھا، ہمر صحافی نے اپنے علم کا اظہار کیا اور احاد یت بیان کرتے ہوئے۔ پر خمین بلیکہ روایت کی بایر تھا، ہمر صحافی نے اپنے علم کا اظہار کیا اور احاد یت بیان کرتے ہوئے۔ پر خمین بلیکہ روایت کی بایر تھا، ہمر صحافی نے اپنے علم کا اظہار کیا اور احاد یت بیان کرتے وقت بید خیال خمین کیا کہ وہ دور سے صحابہ کے موافق بین بیا بخالف۔

پھر جب صحابہ کرام مختلف شرول اور علاقول میں بیمل مے تو ان کے

ساتھ ایک ایک جماعت واہستہ ہوگئ، جنہوں نے ان کی صحبت اختیار کی اور ان سے علم حاصل کیا ، ان کو تابعین کہا جاتا ہے ، ان میں عربی بھی ہتے اور بجمی بھی ، زیادہ تعداد عجمیوں کی تھی ، اللہ تعالیٰ کے فرمان : و آخرین منہ م لَمَّا یَلحَقُوا بِهِم (۲۲۲ س) جمیوں کی تھی ، اللہ تعالیٰ کے فرمان : و آخرین منہ م لَمَّا یَلحَقُوا بِهِم (۲۲۲ س) (اور ان میں سے کچھ دوسر ہے جوان کے ساتھ ابھی لاحق نہیں ہوئے) سے یہی تابعین ہی مراد ہیں ، ان میں اجتماد اور قیاس عام ہوا۔

پھر ایک دوسری جماعت آئی، جس نے تابعین کا ذمانہ پایا اور ان سے علم حاصل کیا، انہیں تنج تابعین کہ اجاتا ہے ، یہ تنین دور امت مسلمہ کے بہترین دور ہیں ، حاصل کیا، انہیں تنج تابعین کہ اجاتا ہے ، یہ تنین دور ، ہمار ادور ہے جس میں ہم ہیں ، پھر ان کے ساتھ متصل ، یعنی صحابۂ کرام اور تنج تابعین ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ متصل ، یعنی صحابۂ کرام اور تنج تابعین ، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ان سب کوشامل ہے ۔

والسّابِقُونَ الأوَّلُونَ مِنَ المُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحسَانَ رَّضِي اللَّهُ عَنهُم وَرَضُوا عَنهُ (٩/ ١٠٠)

"اور ا گلے بہلے مهاجرین اور انصار میں نے اور وہ جو بھلائی کے ساتھ ان کے بیروکار ہوئے اللہ ان ہے راضی دہ اللہ سے راضی"-و نیا میں صرف جارائمہ کے بیروکار باقی رہے

جع تابعین کے دور میں حوادث وواقعات اور مسائل بحثرت پیدا ہوئے،
اجتہادی کثرت ہوئی، احادیث اور مسائل فقصیہ میں اختلاف عام ہوا، اس وقت مشہور
جار اماموں کے علاوہ بہت سے مجتمدین شے، لیکن مشرق و مغرب میں چار اماموں کے
پیروکار ہی باتی رہے، مغرب کے تمام لوگ مالکی ہیں، ان میں کوئی بھی غیر مالکی نہیں
ہے، روم، مادراء النہر اور ہندوستان کے تمام باشندے حقی ہیں، ان میں کوئی بھی غیر

ا حقی نہیں ہے، دومرے ممالک میں شافعیہ اور حاللہ ملے جلے ہیں، البتہ شافعیہ کی اکثریت ہے۔

صحابه اور تابعين كى بجائے المه كى تقليد كيوں؟

شیخ عالم عامل، قیم فاروق، مغرب کے متافرین مشائخ اور علماء میں سے سیدی احد زروق (شارح بخاری) فرماتے بین سے سیدی احد زروق (شارح بخاری) فرماتے بین

"افتداء صرف معقوم ہتی کی کی جائے گی، کیونکہ اس ہتی سے خطا منتی ہے، بیاس شخصیت کی پیروی کی جائے گی جس کی فضیلت کی گواہی معقوم ہتی ہے دی ہے ، کیونکہ عادل جس کی صفائی دے وہ بھی عادل جس کی صفائی دے وہ بھی عادل ہے ، بی اکر م علی ہے کہ بہترین دور ہمار ادور ہے ، بی اکر م علی ہے کہ بہترین دور ہمار ادور ہے ، بی ال لوگوں کا جو ان کے ساتھ متصل بیں ، بیران لوگوں کا جو دوسرے دور سے متصل بیں ، لیدا ان تین ادوار کے حضرات کی دوسرے دور سے متصل بیں ، لیدا ان تین ادوار کے حضرات کی فضیلت بالتر تیب ثابت ہوگئی ، اور ان کی افتد اللازم ہوگئی

لیاں علم خا، ہو سکتا ہے کہ ان میں سے ایک کے پاس نائے کا علم ہو اور دوسرے کے پاس منسوخ کا ایک کے پاس منسوخ کا اور اس لئے ان کی سام علم ہواور دوسرے کے پاس خاص ہو، جیسے کہ فی الواقع ایسا ہوا، اس لئے ان کے بعد والوں کی طرف رجوع لائے ہوا، کیو ککہ انہوں نے منفرق کو جمع کیا، اور اس وقت پائی جانے والی روایت کو منتسبط کیا، لیکن اس دور کے اہل علم نے بھی فقی مسائل وقت پائی جانے والی روایت کو منتسبط کیا، لیکن اس دور کے اہل علم نے بھی فقی مسائل اور اس علم منسوز کیا افراد میں رہ منے ، اس لئے تیسر النقال (اصاغر تابعین اور شع تابعین کی طرف) لائر م ہوا، کیو ککہ ایس طبقہ کے علماء نے احاد یت کے تابعین اور شع تابعین کی طرف کا ادام میوا، کیو ککہ ایس طبقہ کے علماء نے احاد یت کے تابعین اور شع تابعین کی طرف کا ادام میوا، کیو ککہ ایس طبقہ کے علماء نے احاد یت کے تابعین اور شع تابعین کی طرف کا ادام میوا، کیو ککہ ایس طبقہ کے علماء نے احاد یت کے تابعین اور شع تابعین کی طرف کا ادام میوا، کیو ککہ ایس طبقہ کے علماء نے احاد یت کے تابعین اور شع تابعین کی طرف کا ادام میوا، کیو ککہ ایس طبقہ کے علماء نے احاد یت کے تابعین کی طرف کا ادام کی میوا، کیو ککہ ایس طبقہ کے علماء نے احاد یت کے تابعین کی طرف کا ادام کیوں کا ادام کی میوا، کیو کہ کو کہ کی کیا تابعین کی طرف کا ادام کیوں کو کیا تابعین کی طرف کا ادام کیوں کی طرف کا ادام کی میوا، کیوں کی کیوں کی کھورٹ کی کھورٹ کی کھ

جمع اور صبط کاکام کیا اور قفتی بھیر ت حاصل کی ، اس طبقے میں حفظ، صبط اور فقاہت کی شخص کے لئے ان کے استنباط کر دہ احکام پر عمل کے سوا چارہ نہیں رہا اور ان کے بیان کر دہ اور مصدقہ اصول کے قبول نہ کرنے کی گنجائیں نہ جارہ نہیں رہا اور ان کے بیان کر دہ اور مصدقہ اصول کے قبول نہ کرنے کی گنجائیں نہ رہی ، ہر دور کی طرح اس تیسرے دور میں علم و فضل اور تقویٰ میں شہرہ آفاق اسم ہوئے ہیں، مثلاً کا فقہ میں امام مالک، امام شافعی، امام احدین صنبل اور امام (الع صنیف) نعمان بن ثابت ، کے تصوف میں جدید بعد اوی، محروف کرخی اور بشر حافی ، کم تصوف اور عقا کہ میں حارث محاسی ، صفات کے ثابت کرنے ہیں انہوں نے سب سے پہلے اور عقا کہ میں حارث محاسی ، صفات کے ثابت کرنے ہیں انہوں نے سب سے پہلے گھنگو کی ، چینے کہ این اثیر نے بیان کیا۔

میں (شخ محقق) کتابوں کہ شخ (زروق) نے اپنے کلام میں جانب تصوف کی رعایت کی ہے اور فقہ وتصوف کو جمع کیا ہے جینے کہ انہوں نے اپنی کتاب "قواعد الطویقة فی المجمع بین المشریعة والحقیقة " میں بیان کیا ، اور ہمارے اس رسالے (مخصیل العرف) کی پہلی فتم میں اس کا تذکرہ ہوا۔

انہوں نے فقہ کی تعریف کی ہے کہ نفس کاان اشیاء کو پہچانا جو اس کے لئے مفید اور مفتر ہے۔ خوب اچھی طرح دیا تشین کر لیجئے، اللہ تعالیٰ ہی تو فیق دینے والا ہے۔ مفتر ہے۔ خوب الجھی طرح دی تاریخ اللہ اعظم مقدم یا امام مالک ؟

ت (زروق) نے اسے مذہب اور عقیدے کارعایت کرتے ہوئے ائم نہ فقہ کا تذکرہ تر تیب مذکور کے مطابق کیا ہے ، کیونکہ وہ مغرب کے رہنے والے اور مالکی کا تذکرہ تر تیب مذکور کے مطابق کیا ہے ، کیونکہ وہ مغرب کے رہنے والے اور مالکی سے میلے امام مالک کا پھر امام شافعی اور امام احمد کاذکر کیا ہے ، کیونکہ )امام شافعی امام مالک کے شاگر دور امام احمد امام شافعی کے شاگر دہیں ،ان کے بعد امام ابو حقیقہ کاذکر کیا ہے جن کانام تعمان ہے۔

عادف محقق الأنسان الكامل كے مصنف، امام عادف باللد، شخ عبد الكريم

حنبی قادری ای کتاب قاب قوسین و ملتقی الناموسین فی معرفه قدر النبی و کیفیه آدری این اگرم علی معرفه قدر النبی و کیفیه التعلق به بنایه علی بین فرمات بین که بی اگرم علی کی بارگاه اقدس کے ساتھ تعلق کی دو تشمیس بین -

المراس ا

ہوئی، میہ قول سیح نہیں ہے ،اگر سیح ہوتا تو صحابۂ کرام سے آپ کی ملاقات کو بعید نہ جاناجاتا،آپ کی وفات ۵۰ اصلی ہوئی، آبک قول سے کہ ۱۵۳ صلی اور ایک قول کے مطابق الا اصلیں وفات ہوئی، پہلا قول زیادہ سی اور اکثر کامختار ہے۔

امام مالک مشہور قول کے مطابق امام ابو حنیفہ کی دفات کے سال ۱۵۰ھ میں پیدا ہوئے، بعض علماء نے کہاکہ امام اعظم کی وفات کے دن پیدا ہوئے، لیکن سے ثابت تهيں ہے، ١٠٠٧ھ بيل وفات ہوئى كم الم احمد بن حنبل ١١٨ اھ بيل پيدا ہوئے اور الا اله اله مين ان كي وفات موتى ---- يهلي اليجيدة كركرن كامعامله آسان به كيونكديد سب حضرت ائمد اور مقتداي ،ان كى پيروى كى تى بيخ بي فضيلت اس كے كرب جي الله تعالى فضيلت عطافرمائ، والمله تعالى اعلم-

جہور ائمہ قیاس کے قائل ہیں

الل علم ائمہ کی ایک جماعت قیاس کی تفی کی قائل ہے ، ان کاند ہب سے ہے کہ وہ نصوص کی تاویل مہیں کرتے اور ان پر قیاس بھی مہیں کرتے ،وہ آیات کے طاہر پر عمل کرتے ہیں ، انہیں اصحاب ظواہر کہا جاتا ہے ، بمام مجتندین اصحاب رائے اور قیاس کے قائل ہیں، میرنام امام او حذیفہ اور ان کے اصحاب سے مختص مہیں ہے، جیسے كه بعض شافعيد ك كلام مين واقع ب، بال بير كها جاسكتاب كه ان كم بال رائ اور اجتهاد کا غلبہ ہے ، شخابن عام نے مذہب حقی کومیان کرتے ہوئے اس قدر احادیث بیش کی بیں کہ قریب ہے کہ نیہ کما جائے کہ امام شافعی اہل رائے میں سے اور امام ا مدامام شانعی رضی الله تعالی عنه کی تاریخ ولادت اوروقات ہے ، امام مالک کی پیدائش ۹۵ ھاوروفات ٩ ٢ اه يس ب ، (ديك الأكمال في اساء الرجال لصاحب المشكوة م ٢٩-١٢٨) اس جكه وي عبارت كاتب ے چھوٹ کی ہے والا کمال میں امام مالک کی وفات 9 1 اور بھٹے کے باوجودان کی عمر چوراس سال لکھی ہے ، عرك صاب عدو قامته ٤ احد من مونى جاسي-١١ اشرف تادرى

الا حنيفيه اصحاب طوابر ميں سے ہيں-

قیاں اور اجہ آدے قا کلین کے ولائل اصول فقہ میں بیان کے گئے ہیں ،
ان کی قولی ترین دلیل بی اگر م علیہ کادہ فرمان ہے جو حضر ت معاذین جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجے وقت ارشاد فرمایا ، اس ارشاد کا مطلب سے ہے کہ اگر تہیں اللہ تعالیٰ ک کتاب اور رسول اللہ علیہ کی سنت میں تکم نہ ملے تواپی رائے پر عمل کرنا ، اور حق سی ہے کہ قیال کی کتاب اور رسول اللہ علیہ کے سنت میں تکم نہ ملے تواپی رائے پر عمل کرنا ، اور حق سی ہے کہ قیال پر عمل کرنا ، اور کھیا جاتا ہے ، حالت میں مروار کھیا جاتا ہے ، اس کلام کی شرح اور کھیا جاتا ہے ، اس کلام کی شرح اور تفصیل آئیدہ عنقر بہار ہی ہے۔

## وضل (۱)

أمام الائمندامام اعظم الوحنيفدر ضي التدنعالي عند

یاور ہے کہ بہ چارامام دین کے سنگ میل، اسلام کے ستون اور اہل سنت و
جماعت کے علماء میں سے ہیں، ان کے فضائل و مناقب مشہور ہیں اور کتابول میں
ہیان کئے گئے ہیں، ہر ند ہب کے علماء نے اپنے امام کا تذکرہ کیا ہے، ان کی تعریفوں
میں مبالغہ کیا ہے، اور اپنی عقیدت کے مطابق ان کے مناقب بیان کئے ہیں۔

امام او حنیفہ کے لے شار مناقب بیان کے گئے ہیں ، جن کے مقابل ویگر ایم مناقب اینے معلوم ہوتے ہیں ، ان میں سے پچھ مناقب اینے دور کے علماء شافعیہ کے مقدا، شخ شماب الدین احمد بن حجر بیتمی کی نے اپنی کتاب" قلائد العقیان فی مناقب النعمان کے میں بیان کے ہیں ، امام اعظم کے فضائل ان کے بیان کردہ مناقب منحصر شیں ہیں ، بلحہ اس سے کہیں ذیادہ ہیں ہم پچھ مناقب اس کتاب اور مند امام اعظم کے مرتب کے بیانات سے طبقات حنفیہ کے حوالے سے بیان کریں گے۔۔۔۔ بیشک اللہ تعالی ہی توفیق دینے والا ہے۔۔ بیان کریں گے۔۔۔۔ بیشک اللہ تعالی ہی توفیق دینے والا ہے۔۔ بیان کریں گے۔۔۔۔ بیشک اللہ تعالی ہی توفیق دینے والا ہے۔۔

جامع الاصول میں ہے کہ آبد حنیفہ این ثابت این زوطا این ماہ امامِ فقیہ ،
کوفی تیم اللہ این نقلبہ کے مولی ہے ، ان کے دادازوطا کابل کے رہے دالے ہے ،
بعض نے انہیں بابل ادر بعض نے انبار کاباشندہ میان کیا ، وہ ہو تیم اللہ این نقلبہ کے

اسامام علامدانی خیری کی کتاب کانام ہے"الخیرات الحسان فی مناقب الی حدیقة العمان"ربی" قلا کدالحقیان فی محاسن الاعیان" توبیه اید نفر الفتی عیسی من خاقان (م ۵ سان هر) کی تفنیف ہے ،اور چار قسمول پر مشمل ہے ، تیسری قسم میں قاضیوں اور علاء کا تذکرہ ہے ، دیکھتے کشف الظون ج ۲ ، مس ۱ س ۱ سام سام سام سے مکن ہے کا تب نے علطی سے قلائد کوائن حجر کی تفنیف لکھ دیا ہو - ۱ اشرف قادری غلام تھے پھر انہیں آزاد کر دیا گیا ، امام الو حقیقہ کے والد ثابت حالت اسلام میں پیدا ہوئے۔

امام الع حنیفہ کے پوتے اسلیمل این جماد نے بیان کیا کہ ہم فارس کے رہے والے اور آزاد ہیں ، اللہ تعالی کی قتم ، ہم پر بھی غلامی طاری نہیں ہوئی ، ان کا نسب اس طرح بیان کیا جاتا ہے نعمان بن خابت ابن طاؤس ابن ہر مُن ابن نوشیر وال عاول ، صاحب طبقات حفیہ نے ان کا نسب عجم کے بادشاہوں ہم ام ، اسفند یاد ، عاول ، صاحب طبقات حفیہ نے ان کا نسب عجم کے بادشاہوں ہم ام ، اسفند یاد ، وارا ، منوچر سے ملاتے ہوئے حضرت سیدنا ایحقوب علی نہینا وعلیہ الصلاة والسلام کے وارا ، منوچر سے ملاتے ہوئے حضرت سیدنا ایحقوب علی نہینا وعلیہ الصلاة والسلام کے بینے یہودا تک پہنچا ہے۔

بعض کتب میں ہے کہ آپ کے والد ثابت آپ کو حضرت علی مر تضی رصی اللد تعالى عند كے پاس لے محتے ، اس وقت امام صاحب بیجے عقیم ، حضر مت علی مر لصلی ر منی الله تعالی عند ف ان مے لئے اور ان کی اولاد کے لئے برکت کی دعا کی ایکن بی واقعه صحيح شين بهاء كيونكه جفرت على مرتضى رضى اللذ تعالى عندكي شهادت س چالین جری میں ہوئی، امام ابد حقیقہ کی پیدائش من اسی اجری میں ہوئی، تواشیں حفرت على مرتضى رسى اللذ تعالى عند كياس الدياكيد مكن به على ميدي كدامام الو خنيفة ك داواآب كوالد عامت كوجفر بت على مر نفني رضي الله نعالي عند الكان العام المعلى الوالمول التي عليات الكالم التي وعافر ما في واليات ميس المحكم المام الو حليفة من حددادات وروز لو كورن معرف على مرتضى رصى الله تعالى عنه كي خدمت ميل فالوده أطور فتحقيد بهيجا توانهون في المام اعظم بيدوادا كي في ما في ماكي اور فرمایا: مازامرون توروز من علماء کاکمنام کند مرجان ک سے ون تحقہ جوایا اللائت المن مر بال فارى ين او درال كانام كان منه ين مورى دران يران ين دران على دران اللهات

حضرت على مرتضى وضى الله تعالى عنه نے فرمایا: " نهار ابر دن مهر جان ہے "ك حانيزامام اعظم

صاحب جامع الاصول نے فرمایا کہ امام الد حنیفہ درازی مائل ، میانہ قامت ستھے، بعض علماء نے کہا کہ ان کا قد لمباتھا، گندمی رسمت غالب، خوبصورت، ولکش صورت اور گفتگو کے مالک نتھے ،سب سے زیادہ قصیح النمان اور دولت مند تھے ، ان کی مجلس بوی و لچسپ ہوتی تھی مروے کر میم اور اپنے احباب کی بعدر دی میں با کمال تھے، عالم، عابد وزاہد، منقی پر ہیز گار تھے، علوم شرعیہ کے امام ادر پیندیدہ شخصیت تھے صاحب جامع الاصول فرماتے ہیں کہ اگر ہم ان کے فضائل و مناقب تفصیلاً بیان كرنے لكيس تو كفتكو طويل موجائے كى اور ہم اس كاحق ادا نہيں كرسكيں كے-

امام اعظم كي كزراو قات

امام اعظم کی گزر بسر ان کی اپنی کمائی اور رزق طال سے تھی، علاء اور مشائخ پر بھی خرج کرتے تھے، شما کف اور عطیات قبول نہیں کرتے تھے،جب اپنے محروالوں کے لئے کوئی چیز خریدتے توہور گ علماء کے لئے بھی خریدتے، جب کوئی كيرا بينة توديهاى كبرابر كول كوبهي پيش كرتے،جب نيا كل اور نئي تھجورين آتيں تو جو پھھ اپنے کئے اور اپنے اہل وعیال کے لئے ٹریدئے وہی چیز بزرگ علاء کے لئے خریدتے، مفتلوای وقت کرتے جب سی کے سوال کاجواب وینا ہوتا، بے مقصد امور میں غور و خوض نہیں کرنے تھے ، بہت غویر و جوان تھے اور عطر کا استعال بخرت

-2-5

عتودالجمان (حيد رآباد د كن) م ۲۸

آپ کے ذیا اور جودو کرم کا ایک واقعہ شقیق بن ایر ایم ملخی نے بیان کیا، وہ فرماتے ہیں کہ میں آمام او حنیفہ کے ساتھ ایک داستے پر جال رہا تھا، وہ کسی برمار کی عیادت کے لئے جارہے تھے، ایک شخص دور سے انہیں دیچہ کر شر ما گیا اور اس نے راستہ تبدیل کر لیا۔ جب اسے احساس ہوا کہ امام او حنیفہ نے اسے دیچہ لیا ہیا ہیا ہی اس شر مسار ہو کر تھم گیا، امام او حنیفہ نے فرمایا : "تم نے راستہ کیوں تبدیل کیا"؟ اس نے کہا کہ " آپ کے دس بر ار در ہم میر سے ذمنہ ہیں، مدت گرر گئی ہے کہ میں ادا میں کر سکا"، امام او حنیفہ نے فرمایا : "سبحان اللہ! معاملہ یمان تک پہنے گیا ہے؟ میں دنے فرمایا : "سبحان اللہ! معاملہ یمان تک پہنے گیا ہے؟ میں جو معالی مردا ہم میر کردے، میری ملا قات کی وجہ سے تنہار سے دل میں جو شقیق کرد ہے ہیں کہ جمعے معلوم ہو گیا آپ خشقیق کرد ہیں کہ جمعے معلوم ہو گیا آپ

عیب کی نشاندہی کے بغیر ملازم نے کیڑا فروجت کرویا

بنان کی گیاہے کہ آپ نے اپنا تمام مال صدقہ کر دیا جو آپ کاو کیل آپ کے بات الما خوا یوں کہ و کیل نے عیب والا کیڑا دوسرے بات الما خوا یوں کہ و کیل نے عیب والا کیڑا دوسرے کیڑوں میں ملادیا، امام صاحب نے اسے تاکید کی تھی کہ فرو جت کرتے وقت عیب کی نشاند ہی کردینا، اسے یادندر مااور اس نے خریدار کوہتا نے بغیر وہ کیڑا فرو جت کر دیا (امام عظم نے کل رقم صدقہ کردی) میں

عبادات میں کمال

مر آپ کے مواج نگاروں نے میر مھی بیان کیا ہے کہ آپ نے عشاء کے وضو

عقودالجمان (حيدر كادركن) م ٢٣٦ عقودالجمان (حيدر كادركن) م ١٨٠٠ م ات محدث إرسف مبالي المام: المرب محدث يوسف مبالي المام سے جالیس سال تک فیر کی تمازادا کی ،اور تمیں سال تک (ایام ممنوعہ کے علاوہ)روزہ وارر ہے، اکثر را تول میں ایک رکھت میں قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے، یہ بھی بیان کیا كياب كه جس جكداب كاوفات موتى وبالآب في سات بزار مرتبه قران ياك متم كيا تھا، رمضان المبارك كے ہرون اور ہروات ميں ايك ختم كياكرتے ہے، عيد كون وومر تبہ حم كرتے، ہرسال ج كياكرتے تھے،اس طرح بجين ج كئے-بیٹے کے استاد کی قدر افزائی

مزوی ہے کہ آپ نے اسے بیٹے حماد کو ایک استاد کے پاس جھیا، استاد نے البيس يرصايا المحمد لله ماما أعظم فاساس يانج مودرهم بجواد في استاذ في كماكم بير توبهت زياده بين (ابھي مين نے پر جايابي كياہے؟)امام اعظم ناراض مو سے اور اسيے بیٹے کوروک لیااور فرمایا: تمهارے نزدیک قرآن پاک کی کھے قدر ومنزلت مہیں ہے (میں ایسے مخص سے اسپے بیٹے کو نہیں پڑھاسکتا)

بيت اللدشريف بيس حمم قرآن اور مغرفت اللي

بعض تذكره نكارول في لكهام كد جب آب في جي كيا توبيت التدشريف کے دربانوں کو پھے نذرانہ چین کیا تاکہ آپ کوبیت اللہ شریف کے اندر تماز پر مصنے کی اجازت دے دیں، چنانچہ آپ نے ایک یاؤل پر کھڑے ہو کر آدھا قرآن یاک پڑھااور باقی آدھادوسر مے یاؤل پر کھر نے ہو کر پڑھا،اور وعاکی

"اے میرے دب! میں نے مجھے پہانا جیسے کہ تیری معرفت کاحق ہے، لیکن تیری عبادت کاجوجی ہے وہ میں ادا میں کرسکا"

یہ معرفت کا کمال تفاکہ آپ نے اپی عبادت کونا قص جانا ، بیت اللد شریف کے ایک كوف يست آوازاتي: "م نے خوب معرفت عاصل کی اور اخلاص کے ساتھ عبادت کی ، ہم نے م مہیں اور قیامت تک تمهارے مذہب دالوں کو بخش دیا" ک

صاحب مناقب نے کہاکہ اگر امام اعظم کامنقول قول سیح ہو کہ میں نے تیری معرفت عاصل کی جینے کہ تیری مغرفت کاحق ہے، تورید دوسر بے بزرگ کے اس قول کے منافی نہیں ہے کہ اے اللہ! تو پاک ہے ، ہم تھے نہیں پہیان سکے جس : طرح کہ تیری معرفت کا حق ہے - کیونکہ آمام اعظم کی مراد پیرے کہ میں نے تھے ا پی استطاعت اور این علم کی رسائی کے مطابق پیچانا ، اور دوسر کے بزرگ کی مرادینہ ے کہ حقیقت معرفت جواللہ تعالی کے لائل ہے اس تک کسی کی رسائی نہیں ہوسکتی، اور بیر حقیقت ہے -اور کیوں نہ ہوجب کہ سید المرسلین علیہ نے فرمایا : میں تیری تعریف کا احاطہ میں کر سکتا جیسے کہ تو نے خود اپنی تعریف کی ہے (الح) میں کتا ہوں اور اللہ تعالی بہتر جانتا ہے کہ امام اعظم کے قول کا مطلب بیا ہے اور ان کے كام كى روش سے بھى بى معلوم موتا ہے كہ ميں نے سجھے بہياتا ہے جيسے كہ تيرى معرفت کاجن ہے لیک توانتاء عبادت کا مستحق ہے ، لیکن میں جیری عبادت کا حق اد مين كرسكاجيك كم مين في حانا ب كر توانتاء عبادت كالمستحل ب-

گریید زاری پر پروسیول کی شهادت

بعض مذركرہ نگاروں كا كمنا ہے كہ آپ كے روئے كى آواز سى جاتی تھى، يمال اللہ كہ آپ كے بروئے كى آواز سى جاتی تھى، يمال اللہ حنيفہ كے بروئ آپ بر ترس كھائے ہے، سفيان بن عبينہ نے كماكہ الم الله حنيفہ كے زمانے من معظمہ ميں ايباكوئى شخص شيں آيا جوائ سے زيادہ (نظلی) مماز بر سے دالا ہو، تماز میں بحر ت قیام كرنے كى منا پرآپ كوو قد (زيين كى شن كہ اما الله حقيقہ كا ايك بروئ تھا، اس كى بينى صرف رات كے وقت

اس محدین بوسف مبالی المام

نکان (چھت پر جاتی) تھی، وہ امام او حقیقہ کو چھت پر کھر اہواد کیھتی تو ہی مجھتی کہ بیدر خت ہے، جب امام صاحب کا انتقال ہوا تو اس نے اپنے والد سے بوچھالباجان!

الد حقیقہ کے گھر میں جو در خت تقاوہ کد هر گیا؟ وہ شخص روپڑااور کہنے لگاوہ در خت کا دور خت

كوهو قار

حفرت عبداللہ بن البارک فرماتے ہیں کہ جس جمرے میں امام اعظم فی است میں کہ جس جمرے میں امام اعظم فی ایک کے میں نے دیکھ کہ انہوں نے صرف اتناکیا کہ سانپ کو پرے مثادیا اور خودا پی جگہ قائم رہے۔ بیکر صبر و حکم بیکر صبر و حکم

امام اعظم انتائی درجے کے صابر اور حلیم شے ، لوگوں کی ایڈاء رسائی پر صبر اور حلم کا مظاہرہ کرنے ، یزید بن ہارون کھتے ہیں کہ میں نے ابد حقیقہ سے ذیادہ حلم والا کوئی شخص نہیں دیکھا، جب آپ کو اطلاع ملتی کہ قلال شخص نے آپ کی برائی میان کی ہے تو کہ بھائی اللہ تعالی تمہاری مغفرت میان کی ہے تو کہ بھائی اللہ تعالی تمہاری مغفرت فرمائے ، میں نے تخف اللہ تعالی کے سپر دکیا ، وہ جانتا ہے کہ تم نے فلطبات کی ہے حضرت عبد الرذاق بن ہمام کہتے ہیں کہ میں نے امام ابد حقیقہ سے زیادہ حلم والا کوئی شخص نہیں و یکھا، ہم مجد خیف (منی) میں بھے کہ ایک نقاب پوش شخص اہم ابد حقیقہ نے فرمایا : " اے ہدہ خدا! اللہ تعالی تخفے عافیت عطا فرمائے ، تو کیا چاہام ابد حقیقہ نے فرمایا : " اے ہدہ خدا! اللہ تعالی تخفے عافیت عطا فرمائے ، تو کیا چاہتا ہے ؟ مجھ سے فلاں مسئلے کے بارے میں سوال کیا گیا تو میں نے فرمائے ، تو کیا چاہتا ہے ؟ مجھ سے فلاں مسئلے کے بارے میں سوال کیا گیا تو میں نے فرمائے ، تو کیا چاہتا ہے ؟ مجھ سے فلاں مسئلے کے بارے میں سوال کیا گیا تو میں نے فتوی کے خلاف فتوی کے فلاف فتوی کے خلاف فتوی کی ای میں جو کیں کہ میں کی کے فتوں کے خلاف فتوی کے خلاف فتوی کی کے فتوں کے خلاف فتوی کی کیا تو کیا جا کہ کی کھوں کیا جا کہ کیا ہو کیا ہو کہ کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کی کھوں کیا کہ کھوں کو کو کھوں کیا کہ کو کو کو کھوں کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کو کھوں کیا کہ کیا کہ کو کھوں کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کو کھوں کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کو کھوں کیا کہ کو کھوں کیا کہ کو کھوں کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کھوں کیا کہ کو کھوں کیا کہ کو کو کھوں کیا کہ کو کھوں کیا کہ کو کھوں کیا کہ کیا کہ کو کھوں کیا کہ کو کھوں کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کو کو کھوں کیا کہ کیا کہ کو کھوں کیا کہ کو کو کھوں کیا کہ کو کھوں کی کو کھوں کیا کہ کو کھوں کیا ک

دیا؟ "امام نے فرمایا: حسن بھری نے خطائی، اس شخص نے کہااوکا فر اور ندیق اور دیا ہے حسن بھری کے فقا قرار دیتا ہے ؟ امام کے شاگر داسے مار نے کے لئے اسلم نواپ نے انہیں مع کر دیا ، امام نے فرمایا، این مسعود نے وہ ی کھے فرمایا ہے (جو ہیں نے فتوی دیا) حسن بھری نے دواقعی خطائی ہے ، اس شخص نے پھر ذبان درازی کی ، امام اعظم نے فتوی دیا : اللہ تعالی تیری مغفرت فرمائے وہ میر بارے ہیں جانت ہی کہ تمہاری بات غلط ہے ، پھر امام اعظم رو پڑے ، وہ شخص اٹھ کر قریب آیااور کھنے لگا اللہ تعالی کے لئے جھے معاف کر دیں ، میں نے خطاکی ہے اور میں اپنی جمالت کا اعتراف کر تا ہوں ، امام اعظم کے گریہ میں مزید شدت پیدا ہوگئی ، یمال تک کہ اعتراف کر تا ہوں ، امام اعظم کے گریہ میں مزید شدت پیدا ہوگئی ، یمال تک کہ ایک کے کندھے مئے گئے ، فرمایا : میں اس سے آسان فیصلہ چاہتا ہوں ، فرمایا : میں نے میرد کیا ، اس شخص کو معاف کیا جو جھے گائی دے ۔ ا

أمانت ودبانت

الم اعظم نے پوچھاکہ بحری کی عمر عام طور پر کتنی ہوتی ہے؟ بتایا گیاجار سال ، امام اعظم نے جار سال تک بحری کا گوشت نہیں کھایا (مبادا میں ای چوری کی بحری کا گوشت کھیا فار مبادا میں ای چوری کی بحری کا گوشت کھا جاؤں) رہیج الایرار (کتاب) میں ہے کہ گاؤں کی ایک بحری کونے کی بحریوں میں مخلوط ہو گئی ، امام اعظم نے سات سال تک بحری کا گوشت چھوڑے رکھا۔

### ہارون الرشید کے دربار میں خراج عقیدت

ابراہم بن سعید جوہری سے مروی ہے کہ میں ایک دن امیرالمو منین ابرون الرشید کے پاس فقا کہ ان کے پاس امام ابد بوسف تشریف لائے ، امیرالمحد منین نے کمالیو بوسف ! مجھے امام ابد حنیقہ کے اخلاق کے بارے میں بتا کی ، امام ابد بوسف نے قرمایا: اللہ تعالی اپی کتاب میں فرما تا ہے:

مَا يَلْفِظُ مِن قُولِ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيدٌ (١٨/٥٠)

"كونى بات زبان سے تہیں نكالنا مراس كے پاس ايك محافظ تيار موتا ہے"-

اور یہ ہربات کرنے والے کی ذبان کے پاس ہوتا ہے، امام ابو حقیقہ کے بارے میں میرا علم ہے کہ جات وہ اللہ تعالیٰ کے حرام کے ہوئے کا مول سے شدت کے ساتھ منع کرنے والے تھے، ہی اللہ تعالیٰ کے وین کی جوبات ان کے علم میں نہ ہوتی اس کے کہنے سے سخت پر ہیز کرتے تھے، ہی وہ اس بات کو محبوب رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ک اطاعت کی جائے اور نا فرمانی نہ کی جائے ہوہ و نیا کے معالمے میں و نیادارول سے الگ تعلگ رہے تھے ہی د نیا کی کی چیز میں و کیجی نہیں لیتے تھے جا ہے وہ قیمی ہویا معمونی، تعلگ رہے تھے ہی ہوئی ہوتی تھی ہوتی معرفی میں کی خاموش طویل ہوتی تھی، ہروفت غورو فکر میں معروف رہتے، ہی ان کا علم

عتودالجمان (حيدرآبادوكن) من ١٢٣٢

وسیع تھا، فالتواور افو گفتگوبالکل نہیں کرتے تھے کہ ان سے کوئی علمی مسکلہ ہو چھاجا تا تو اگر انہیں اس مسکلے کاعلم ہو تا تو اس پر گفتگو فرماتے اور جو کچھ سنا ہو تابیان کر دیے ورنہ فاموش رہتے کہ دوا پی جان اور اپنے دین کی حفاظت کرتے سے کہ علم اور مال کثرت سے خرج کرتے ، کہ آپی ذات اور اپنی دولت کی بنا پر سب لوگوں سے بے نیاز رہتے کہ لانے کی طرف میلان نہیں رکھتے تھے ، کہ غیبت سے میسر دور سے ، اور کسی کا ذکر سوائے کھلائی کے نہیں کرتے تھے۔

ہارون الرشید نے کہا کہ بیرصالحین (اولیاء کرام) کے اخلاق ہیں۔ پھر منتی کو کہا کہ بیہ صفات تحریر کرے میرے بیٹے کہ پہنچادہ تاکہ وہ ان کا مطالعہ کرے ، پھر اسٹے بیٹے کو کہا ان کا مطالعہ کرے ، پھر اسٹے بیٹے کو کہاان اوصاف کویاد کر لو، میں تم سے سٹول گا۔

امام الع حنيفه كي وس صفات

معانی این عمر ان موصلی سے منقول ہے کہ امام ابد حنیفہ میں دس صفات تعین ، جس شخص میں آن میں سے ایک صفت بھی ہوگی دہ اسے قبیلے کا سر دار اور اپنی قوم کا سر کر دہ فرد ہوگا، دہ دس صفات سے ہیں

(۱) پر میزگاری (۲) سیاتی (۳) فقابت

(١٩) او كول عد خوش اخلاقي سے پیش آبا (۵) کی مروت

(٢) جو کھ سااس کی طرف متوجہ ہونا (٤) طویل خاموشی

(٨) يريان مال ي الداد كرناء وإنه وهووست موياد من

(٩) سي المنا (١٠) سي وت الم

عنودالجمان (حيررآباددكن) من ٩٥-٢٩٣ عنودالجمان (حيررآباددكن) من ٢٩٥ ار محدث پوسف مبالی ، امام ار محدث پوسف مبالی ، امام

### ائمه كاخراج تحسين

ان بی کابیان ہے کہ ایک شخص نے کہا کہ میں او حنیفہ کے پاس سے آیا ہوں توسفیان توری نے کہا کہ توروئے ذمین کے سب سے بوے عبادت گزار کے پائ سے کا ہے ، امام احمد فرمائے ہیں کہ امام او حنیفہ پر ہیز گاری ، ذہد اور آخرت کو دنیا پر ترجیح دیے ، امام احمد فرمائے ہیں کہ امام او حنیفہ پر ہیز گاری ، ذہد اور آخرت کو دنیا پر ترجیح دیے ہیں دیے ہیں اس مقام پر فائز تھے جسے کوئی حاصل نہیں کر سکتا ، سفیان بن عمید کہتے ہیں کہ میری آئکھوں نے ان جیساکوئی انسان نہیں دیکھا۔

## وصل (۲)

امام اعظم بحيثيت عالم، فقيه اور محدث

امام اعظم کے مناقب زہروعبادت، درع و تقوی ادر حسن اخلاق و صفات میں کثیر بھی ہیں اور قابل قدر بھی، لیکن ہم اس جگہ ان کے علم، فقاہت اور حدیث دانی کے بارے میں بھی باتیں نقل کرتے ہیں اور اس جگہ وہی مقصود ہیں۔
کے بارے میں بھی باتیں نقل کرتے ہیں اور اس جگہ وہی مقصود ہیں۔
ائمہ مجتز میں کا اعتراف

ہم کہتے ہیں کہ ان کے ہم عصر اور بعد کے ایکہ ، ان کے ثاخوان اور ان کی رفعت شان اور بلندی مقام کے معترف ہیں ہے امام شافعی نے جب امام مالک سے امام ابد حذیفہ کے بارے میں بوچھا تو انہوں نے فرمایا جمیں نے ایسے شخص کو دیکھا کہ اگر وہ تہمارے سامنے دعویٰ کریں کہ یہ ستون سونے کا ہے تواسے دلیل سے ثابت کرویں سے لہرے سامنے دعویٰ کریں کہ یہ ستون سونے کا ہے تواسے دلیل سے ثابت کرویں سے لے ۔۔۔۔۔اس سے ان کا مقصد امام ابد حنیفہ کی ذکاوت کا کمال اور میدان علم میں ان کے ذہین کی جو لائی میان کرنا تھا جہ یہدی این معاذ رازی سے منقول ہے کہ انہیں خواب میں رسول اللہ علیہ کے ذیارت ہوئی، انہوں نے عرض کیایار سول اللہ !

عقودالجمان (حيدز كادوكن) م ٧ ١٨٢

میں آپ کو کمال طلب کروں؟ فرمایا: اور جنیفہ کے علم کے پاس کا حضرت عبداللہ این المبارک نے قرمایا : کوئی مخص امام او حقیقہ سے زیادہ اس لاکن مہیں ہے کہ اس کی اقتدا کی جائے ، کیونکہ وہ مقی ، پر ہیز گار ، صاحب ورع عالم اور فقیمہ ہیں ، انہوں نے علم كواس طرح منكشف كياكند كسي في سنة تبين كيا-المام احمد بن حليل في ال كبارے ميل كماكدوه علم، تقوى، دنياس بالمرعبت اور دار آخرت كي وليسي مين اس مقام پر جائز تنظ كه است كو كي دو سر احاصل مہیں کر سکتا، خلیفۂ منصور کی طرف ہے انہیں قاضی (جے) کا عمدہ قبول کرنے پر مجور کیا گیا، بہال تک کہ انہیں کوڑے مارے سے الیون انہوں نے بیر عمدہ قبول شیں کیا ہے کی ان ایر اہیم (امام بخاری کے استاذ) فرماتے میں کہ ابو حلیفہ اسپے زمانے کے بہت بڑے عالم بھے مل معمر کہتے ہیں کہ میں نے الیا کوئی مخص ملیں و یکھا جو لغت میں اچھی طرح گفتگو کر سکتا ہو ، قیاس بھی کر سکتا ہو ، حدیث کی شرح بھی کر سكتا مواوران امور مين امام الوحنيف ست زياده علم ركمتا موجلة سليمان سنت بيل كدامام الع حليف نادر روز كار مخصيت من من ابوب كمت بيل كم الله تعالى في حضرت مم مصطفى رسول الله على على عطا فرمايا ،آب سے صحابة كرام كو ملا ،ان سے ياليس كي طرف منتقل موا، بيرامام او حنيفه اوران ك شاكر دول كوملا، جو مخص جاسم راضي مواورجو جاسے ناراض مو

جہ حضرت عبداللہ بن مبارک فرمات میں کہ اگر اللہ تعالی امام او حنیفہ اور سفیان کے ذریعے امداد نہ فرمات تو میں عوام الناس میں سے ہوتا، یہ بھی قرمایا کہ اگر میں بنے امام او حقیفہ کی زیارت نہ کی ہوتی تو میں بھی سے (کر نسی) بھے والوں میں سے ہوتا، اور اگر لو حقیفہ نہ ہوتے تو میں مبتد عین میں سے ہوتا، جب حصرت عبداللہ بو تعام اتا تو فرماتے جھڑت عبداللہ بن مسعود نے اس

طرح فرمایا اور امام ابو حنیفه نے اس طرح فرمایا ، حاضرین میں سے کوئی سخص کتا کہ آب الد جنيفي كولين مسعو د كے ماتھ ملارہے ہيں تو فرماتے اگر توامام ابد حنيفه كود كھا إ توعظیم شخصیت کود کھا ہم سفیان توری فرماتے ہیں کہ ہم امام ابو حنیفہ کے سامنے اس طرح من بینے باز کے سامنے نیریال مول ،الد حنیفہ علاء کے سردار ہیں المجتعفرين ربيع كمنت بين كه مين يا يجسال امام الوصيفه كي خدمت مين حاضر ربايين نے ان سے زیادہ طویل خاموشی والا کوئی سخف شمین دیکھا، جب ان سے کسی مسئلے کے بارے میں سوال کیا جاتا تو ہول معلوم ہوتا جسے علم کادریا بہدرہا ہو ، بد بھی فرمایا کہ سب لو گول سے ذیاوہ فقید امام او حقیقہ میں میں نے فقاہت میں ان جیسا کوئی عالم مہیں دیکھا چا سفیان توری کہتے ہیں کہ وہ تمام زمین کے باشندوں سے زیادہ فقیہ ہیں بهابن معين فرمات بين كه أمام الد حنيفه حديث مين نفته من عبدالله من واؤد کہتے ہیں کہ مسلمانوں پرواجب ہے کہ اپنی تمازوں میں اللہ تعالی کی بار گاہ میں امام الد حلیفہ کے لئے دعا کریں ہے ای معین (مشہور محدث) کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سعيد بن قطاب كوفرمات موسة سناكه بهم جهوث شيس يو ليت الله تعالى كى فتم! ہم نے امام ابو حلیفہ کی رائے سے بہتر رائے مہیں سی، ہم نے ان کے اکثر ا قوال كوا ختيار كميا ہے امام شافعي فرماتے بين لوگ فقد بين امام ابد حنيفه بيے بال ہے ہیں ہا یزید بن بارون فرمائے ہیں میری بہت سے لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے لیکن میں نے امام ابد حقیقہ سے زیادہ عقل والاء فضیلت والا اور متقی کوئی مخص نہیں

چار بزار اساتده ، دس بزار تلاغه

تذكره نكار كمن بي كم امام الد حنيفه في جار برار ائم العين كى شاكردى

اختیاری، امام المحد ثین الد حفص کیر عمر فرماتے ہیں کہ حقیہ اور شافعیہ کے در میان مناظرہ ہو گیا، ہر ایک اپنے امام کو افضل قرار دے رہاتھا، الد عبداللہ بن حفص الکبیر فی کما کہ امام شافعی کے اسابقہ شار کرو کہ کتنے ہیں ؟ ان کا شار کیا گیا تو ان کی تعداد ہار سن تھی، تب کما گیا کہ امام الد حقیقہ کے اسابقہ کی گئی کرو، تو ان کی تعداد چار ہزار اسی تھی (الح ) غالبًا امام الد حقیقہ کے اسابقہ کی اشار کیا گیا تھا (ورنہ ان کی تعداد اس سے بھی ذیادہ تھی) واللہ تعالی اعلم

لام اعظم کے شاگر دول کی تعداد شارے باہر ہے ، بعض حضر است نے ان کی تعداد دس ہزار بتائی ہے ، ان میں سے مشہور پارنج سوسا ٹھ ائمۃ المسلمین ہیں ، ان کے شاگر دول میں سے چھتیں حضر ات درجہ اجتماد پر فائز ہوئے ، پھر تو عالم اسلام آپ کے اصحاب ، شاگر دول اور آپ کی کماد ل سے ہھر حمیا ، بعض حضر ات نے کما کہ آپ کے شاگر دچار ہزار مسلمان متنے ۔

وصل (۳)

خصوصی مناقب

امام اعظم کے جلیل القدر تلاقدہ

امام اعظم کے وہ مناقب جن میں کوئی دوسر المام شریک نہیں ہے، ان میں سے ایک رہے کہ کثیر تعداد میں جانے جلیل القدر شاکردان سے ہنے کسی کے نہیں

(١) امام المسلمين، قاصى قضاة المؤمنين ( يف جسلس ) نقيم أوروا نشور امام الويوسف

جن سُكُ علم خد بيث أور روايت كالعز افت كيا كيا سيد

(٢) فقيهم محتد ، فقد اور عربي زبان كما مرء عالم ربان أمام محد عن بحن شيباني ---

امام او بحر رازی شرح جامع کبیر میں کہتے ہیں کہ میں نحو کے بعض نامور علماء کو (کہا گیاہے کہ وہ ابو علی فارس منے) جامع کبیر کے پچھ مسائل پڑھ کر سنار ہاتھا تووہ اس كتاب كي مصنف يعنى امام محمد بن حسن شيباني كي نحو مين وسترس ير تعجب كرتے تھے، انہوں نے مید مسائل او صنیفہ کے بیان کردہ تقل کئے تھے، امام محمد ہی وہ جستی بیں جنہوں نے دوسر مے شاگردوں کی طرح امام الد حنیفہ کاعلم بھیلایا، امام محمد نامور ذكي و تصبح اورامام مجتند يتها، إمام شافعي فرمات بين كه أكر بين جابون توبيه كهددول كه قرآن پاک امام محد بن حسن کی لغت میں نازل موا، کیو نکدوہ بہت ہی قصیح ہے، سے بھی فرمایا که اگر ابل کتاب امام مجمد بن حسن کی کتابول کود کیے لیس توایمان لے آئیں۔ بید بھی فرمایا کہ میں نے امام محمد بن حسن کی کتابول سے فقد حاصل کی اور استفادہ کیا ، امام شاقعی نے بیر بھی فرمایا: تمام تعریفیں اللہ تعالی کے لئے جس نے فقہ میں امام محمد بن حس بے در یعے میری اراد فرمائی، جامع الاصول میں آمام محد بن حسن کے حالات بیان کرتے ہوئے امام محمد بن ادریس شافعی کاب قول بیان کیااس طرح لمام نووی

س-امام ابو صنیفه کے شاکر دول میں زبر وست ذکاوت اور روش علم والے امام زفر بن حدیل میری عنبری ہیں-رحمہم اللہ تعالی

٣- فاصل كامل فقيه ، جسن بن زياد لئولئوى رحمه الله تعالى

۵-۱مام این امام محماد بن امام ابو حقیقه رحم ماالله تعالی

٧-فقيهه كامل، بزرگ، منفي اور زام عبدالله عن مبارك رازي جن كے ارشادات

ے علماء کی کتابی بھری موتی ہیں، دحمذاللد بعالی

2-زاہد ترین امام، اس امت کے راہب داؤؤین نصیر طائی رحمہ اللہ تعالی ہے۔ ۸-عالم ربانی، زاہدوں کے امام قصیل بن عیاض ، خراسان میں پیدا ہوئے، پھر کو فہ آئے اور امام اور حنیفہ سے علم حاصل کیااور امام اعمق سے حدیث سی۔ ۹- قاسم بن معن بن عبد آلر حمٰن بن عبد اللہ بن مسعود (رضی اللہ تعالیٰ عنهم) اور ان کے علاوہ فقہ وحدیث کے دیگر ائمہ رضی اللہ تعالیٰ عنهم جن کا ذکر باعمہ طوالت ہے۔

عاليس شاكر دمر حبر اجتهادير

عیون المنائل شے منفول ہے کہ جب امام الد حنیفہ کو کوئی مشکل مسئلہ پین آجا تا توجالیں مرتبہ قرآن یاک فیم کرنے مشکل حل ہوجاتی۔

تدوين شريعت

امام اعظم کی انتیازی خصوصیت سیدے کد انہول نے علم شریعت کی تدوین كى اور اسے بھورت كتب (كتاب الصلوة ، كتاب الزكوة اور كتاب الصوم وغيره) مزتب كيا،اس وفت ديگرائمه نے يوں كتب مرتب نہيں كى تھيں، ديگرائمه اپنے حافظے كى قوت پر اعتماد کرتے بتھے، امام اور حنیفہ نے دیکھا کہ علم منتشر ہے اور انہیں خوف محسوس ہواکہ لوگ اے ضائع کردیں ہے ، جیے رسول اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالی اس طرح علم قبض مہین فرمائے گاکہ (ولول سے)علم سلب کر لے املیحہ اس . طرح قبض فرمائے گاکہ علماء فوت ہو جائیں کے اور جاہل سر کردہ لوگ رہ جائیں کے (ایک روایت میں وقو سا اور آیک روایت میں زء ساء ہے) تووہ علم کے بغیر فتوی ویں گے ، پس خود گر اہ ہوں کے اور دوسر ذال کو گر اہ کرین کے لئے ، اس کے امام الد حليفة في ماكل كوادواب مين تقتيم كياادران ادواب كوايك خاص انداز مين تر تنیب دی ، پہلے طہارت ، پھر نماز اور ز کوۃ ، پھر روزہ ، پھرباقی عبادات اور معاملات پھر کتاب کو میراث پر ختم کیا کا - جیسے فقہ حفی کی کتاوں میں مروج ہے پھرووسرے علماء نے ان کی پیردی کی مہیں اضافہ کیا ، کہیں کمی کی اور الفاظ وعبار ات کو سنوار ا امام اعظم کے بیان کردہ پانے لاکھ مسائل

بیان کیا گیا ہے کہ اہام اور حذیفہ کے بیان کردہ مسائل کی تعدادپان کی لاکھ تک پہنچی ہے ان کے شاگر دوں کی تصانیف سے اس بات کی تائید ہوتی ہے ، سب سے پہلے آپ نے اس بات کی تائید ہوتی ہے ، سب سے پہلے آپ نے اصول کیا ، اجتماد کے قواعد اور فقہ کے اصول وضع سے ، بیہ بان سے معقول اور مردی ہے پھر ان کے شاگر دول نے ان اصول کی تحریر اور شرح کا کام اس حد تک پہنچایا کہ اس پراضافہ نہیں کیا جاسکا۔

مكاني شريف مرفي (كريمي) سسس جامع المسانيد، مسسس

ا من محرين عبد الندالخطيب:

۲ - مخدین محمود طوارزی امام :

امام طحاوی کیوں حتقی ہے ؟

منقول ہے کہ اہام طودی کے پچالہ مرزی اہام شافتی کے اکار شاگر دول میں سے متحاور بذہب شافتی کے متح فقیہ اور عالم شخص اس کے باوجود احداف کی فقہ اور اصول فقہ کی کہاوں کا مطالعہ کیا کرتے ہے ، ایک دن اہام طودی نے ان سے پوچھا ہوں کہ آپ "سیدی! آج آپ شافیعیہ کے اہام و مقد ااور جمت ہیں ، میں بخر ت دیکھا ہوں کہ آپ احداف کی کہاوں کے آب شافیوں کے آب ان سام کی کیا وجہ ہے "؟ انہوں نے فرایا:"ان احداف کی کہاوں کا مطالعہ کیا کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے "؟ انہوں نے فرایا:"ان کہاوں میں مہیں مائیں" کہاوں میں مہیں مائیں اختیار کر کہاوی نے کہا" جب بیبات ہوئی، البتہ اہام ابو حقیقہ کا بذہب کیوں نہیں اختیار کر لیا ورائی ہوئے ، انہیں اچنیاس سے نکال دیا، برا بھلا کہا اور البتہ بیس بوئے ، انہیں اچنیاس سے نکال دیا، برا بھلا کہا اور البتہ بیس برائی البتہ اہام طودی نے اہام ابو حقیقہ کا بذہب البتہ اہام طودی نے اہام ابو حقیقہ کا بذہب البتہ اہام طودی نے اہام ابو حقیقہ کا بذہب البتہ اہام طودی نے اہام ابو حقیقہ کا بذہب البتہ اہام طودی نے اہام ابو حقیقہ کا بذہب البتہ اہام طودی نے اہام ابو حقیقہ کا بذہب البتہ اہام طودی نے اہام ابو حقیقہ کا بذہب

بعض علماء في الله تعالی في جو توراة حفرت موی علی ميدا و عليه الصلاة المسلام بر بازل فرمان اس مين بيدات بلتی ہے که الله تعالی في ميدا و عليه الصلاة والميلام بر بازل فرمان اس مين بيدات بلتی ہے که الله تعالی في مهان الله علم کے لقب علی است مين ایک فور ہوگا جس کی کنيت او حفیفہ ہوگی ، امام اعظم کے لقب مران الله تعالی اعلم میں ایک فور ہوگا جس کی کنیت او حفیفہ ہوگی ، امام اعظم کے لقب مران الله تعالی اعلم حضرت مين عليه السلام فق حتی کے موافق فيصل کر بیں گے حضرت مين ميان کيا حضرت ميد ناميان کيا گرام او خليف کا فير بدورہ ہوگا جس کے مطابق روح الله و کمة الله حضرت سيد ناميان کيا کہ امام او خليف کا فير بدورہ ہوگا جس کے مطابق روح الله و کمة الله حضرت سيد ناميان کيا دورہ امام او خليف کا فير بدورہ ہوگا و الله و کا فير بدورہ ہوگا و کمة الله حضرت سيد ناميان کيا الم الو خليف کا فير بدورہ الله و الله الله و السلام و الله و الله

گے ، ان کے بیان کردہ حلال کو جلال اور ان کے ادر ان کے بیان کردہ حرام کو حرام قرار دیں گےل

امام اعظم کی فضیات میں احادیث میار کہ

الم اعظم کی فضیلت کے بارے میں کھے حدیثیں روایت کی جاتی ہیں ، جنہیں محد مثین روایت کی جاتی ہیں ، جنہیں محد مین سے مشہور ترین بروایت ہے:

﴿ اَبُو حَنِيفَةَ سِرَاجُ أُمّتِي الله عنیفہ میری امت کامران ہیں۔

﴿ ایک روایت میں برالفاظ ہیں: سیکون فی اُمّتِی رَجُل یُقال لَهُ اَبُو حَنِیفَةً ، هُو سِرَاجُ اُمّتِی اِلٰی یَومِ الْقِیامَةِ

" عنقریب میری امت میں ایک شخص ہوگا جسے الد حلیفہ کما جائیگا، وہ

ميزى امت كابر اج ہے، قيامت كون تك"

علامہ جلال الدین سیوطی نے فرمایا: بی اکرم علیہ نے امام ابو صنیفہ کے بارے میں جوبشارت دی ہے وہ حضرت ابو ہر میرہ وغیرہ صحابہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم علیہ نے فرمایا:

لَو كَانَ الإِيْمَانُ عِنْدَ النَّرَيَّا لَنَا لَهُ رَجُلُ ا و رِجَالٌ مِّنْ أَبْنَا ءِ فَارِسٍ ، رَوَاهُ الشَّيْخَانِ لَهُ الشَّرِيْخَانِ لَهُ الشَّيْخَانِ لَهُ الشَّيْخَانِ لِلْهُ الْمُعَانِ لِلْهُ الْمُعَانِ لِلْهُ الْمُعَانِ لِلْهُ الْمُعَانِ لِلْهُ الْمُعَانِ لِلْهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّ اللَّهُ الللَّا ا

ایک روایت میں ہے کے مر دحاصل کرلیں گے " – (خاری مسلم)
مر دواصل کرلیں گے " – (خاری مسلم)
میں بید صحیح اور قابل اعتماد اصل ہے ، اور اس میں ان کی عمل فضیلت ہے ، اس حدیث میں بید سید میں بید میں میں بید میں میں موضوع حدیث کی حاجت نہیں کے ہوتے ہوئے جس کی صحت پر انقاق ہے ، اس موضوع حدیث کی حاجت نہیں رہتی جو الم الله حقیقہ کے بارے میں روایت کی گئے ہے جس کی سند میں کذاب اور رہتی جو الم الله حقیقہ کے بارے میں روایت کی گئے ہے جس کی سند میں کذاب اور رہتی جو الم الله حقیقہ کے بارے میں روایت کی گئے ہے جس کی سند میں کذاب اور رہتی جو الم الله حقیقہ کے بارے میں روایت کی گئے ہے جس کی سند میں کذاب اور رہتی جو الم الله حقیقہ کے بارے میں روایت کی گئے ہے جس کی سند میں کذاب اور رہتی جو الم الله حقیقہ کے بارے میں موجود ہیں۔

بياس مديت كى نظير بجوام مالك يرمحول كى تى باوروه بيد-يُوشِكُ أَنْ يَضْرِبُ النَّاسُ أَكْبَادَ الْإِلِي يَطْلُبُونَ الْعِلْمَ قَلَا يُجِدُونَ أَعْلَمْ مِنْ عَالِمُ الْمَدِينَةِ

"قریب ہے کہ لوگ طلب علم کے سلسلے بیں اونٹوں کے جگر بیاہے رکھیں سے (دور در از کاسفر طے کریں سے) توانہیں مدینہ منورہ کے عالم سے برداغالم نہیں طے گا"

اوراس طدیث کی مثل ہے جوامام شافعی پر محمول کی گئے ہے۔
ال مسبوا فر یشا فان عالمها یماد الأرض علما
" قریش کو گائی ندوو، کیونکہ ان کاعالم دین کو علم سے ہمر و ہے گا۔"

ر مدین حدیث حسن ہے ، اس کی کثیر سندیں ہیں ، بعض محد ثبین نے اسے روضوع قرار دیا ہے اور دیگر محد ثبین نے اپیا کہنے والے پر سخت رو کیا ہے۔

الشراید التالی عند القل کر سے موضوع الحادثین میں شار کیا ہے موادر فرنایا کہ اس کے ایک راوی احمد جو تماری ہیں

جن سے مامون سلمی نے روایت کی ہے اور بیہ دونوں کزاب اور وضاع ہیں ، یاان دونوں میں سے سی ایک نے بیرروایت وضع کی ہے والله تعالیٰ اعلم

ربی یہ حدیث یو شیك أن یضوب النّاس أكباد الْإبل (ترجمہ چندسطر

پیلے گزرگیا ہے) تواسے امام ترفدی نے اپی جامع میں حضرت الا ہریرہ رضی الله

تعالی عدم روایت کرتے ہوئے بیان کیا ہے، سفیان بن عُیینہ فرمائے ہیں کہ اس

مرادام مالک بن انس ہیں، اسی طرح امام عبدالر ذاق نے بیان کیا، اسحاق بن

موسیٰ نے فرمایا: میں نے ابن عُیینہ کو فرمائے ہوئے ساکہ اس سے مراد عُمری ذاہد

ہیں اور ان کا نام عبدالعزیز بن عبداللہ ہے، اسی طرح مشکوۃ شریف میں ہے لہ، اس

کا مطلب یہ ہوا کہ ابن عُیینہ کے اقوال اس سلط میں مختلف ہیں، بعض محد ہین نے فرمایا: مدینہ منورہ کا وہ عالم جس سے برواعالم شمیں ملے گا اس سے مراد وہ عالم ہے جو

آخری ذمائے میں ہوگا، جب علم اور دین صرف مدینہ منورہ میں ہوگا، کیونکہ امام

مالک کے ذمائے میں ہوگا، جب علم اور دین صرف مدینہ منورہ میں ہوگا، کیونکہ امام

ابھی جو صدیت بیان ہوئی ہے کہ اگر دین ٹریا ہے معلق ہوتو فارس کا ایک مردیا چند مردا ہے ماصل کر لیں گے ، محد ثین کے نزدیک مشہور یہ ہے کہ اس مرد سے مراد حضرت سلمان فارس ہیں ، البتہ اے امام ابو حنیفہ پر محول کیا جاسکتا ہے ، فارس سے مراد معروف شہر نہیں ہے ، بلتہ جنس مجم مراد ہے ، جنہیں اہل فارس کما جاتا ہے ، اس سے پہلے گزر چکا ہے کہ امام ابو حنیفہ کے وادا انہیں میں سے تھے۔ ماکوۃ شریف میں باب جامع المناقب میں صحابہ کرام رضی الہ تعالی عنم مراد ہے ، میں مار ہوئی ، جب سے کہ ہم مراد ہے کہ ہم مراد ہے کہ ہم مراد ہوئی ، جب بہ ہے کہ ہم مراد ہوئی ، جب بہ ہے کہ ہم مراد ہوئی ، جب بہ آیت نازل ہوئی ، جب بہ آیت نازل

مكان شريف مرفي طبي كراجي (تناب العلم) ٧٣٥-٥٥

ہوئی و آخرین مِنهُم لَمَّا یَلْحَقُوا بِهِم " اوران میں سے پھردوسر سے جوابھی ان
کے ساتھ نہیں کے ۔ "صحابہ کرام نے عرض کیایار سول اللہ! بیہ کون لوگ ہیں؟ ہم
میں حضرت سلمان فارسی بھی موجود تھ، نی اگر م علی کے دست اقدس حضرت
سلمان فارسی پرد کھا، پھر فرمایا: " اگرایمان ٹریا کے پاس ہو توان میں سے پھر مرد
اسے حاصل کرلیں کے " (مخاری و مسلم ) لہ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ علی ہے۔
نے حضرت سلمان فارس کی رائ پر ہاتھ مار کرفرمایا: "میداوراس کی قوم، اگر دین شیاسے کے پاس ہو تواس کی قوم، اگر دین شیاسے کے پاس ہو تواسے فارس کا ایک مرد حاصل کرلے گا"۔

### وصل (مهر)

بیہ محص غلط ہے کہ مذہب شافعی صدیث کے موافق ہے اور حنقی مخالف۔
عوام الناس اور معصب شافعی صدیث کے دہن میں بیات بیٹھ گئے ہے کہ امام شافعی کا غرب اصادیث کے موافق اور این پر بخی ہے اور ان کے غرب میں افتداء اور انتهای کا غرب احادیث کے موافق اور این پر بخی ہے اور ان کے غرب میں افتداء اور انتها کو بہت زیادہ اضیار کیا گیا ہے ، اور امام اور حقیقہ کا غرب رائے اور اجتماد پر بخی اور مول صدیت کے خالف ہے ، بیربات محص فلط، صریح جمالت ، جھوٹا وہم اور ظن فاسد ہے ، اللہ علی کے خالف ہے ، بیربات محض فلط، صریح جمالت ، جھوٹا وہم اور شرعی معانی کے اللہ علی کے احدیث کی جانب کی معانی کے اللہ علی کے احدیث کے یاد کرنے ، قرآن و حدیث کے لئوی اور شرعی معانی کے جانب کی معرفت میں شہر ہم قان بین ، اللہ علی معانی محالی کے اجتماد میں شہر کا قات بین ، اور ان انہوں کے جانب امام کا اجتماد ملت اسلامی ور اس کی میں اور آ مے ہمی میں اور آ مے ہمی بیں اور آ مے ہمی بین اور آ مے ہمی

اس وہم میں واقع ہونے کے اسباب میں سے ایک بات ہے ہے کہ بھن محد ثمین مثلاً صاحبِ مصافح اور صاحبِ مشکوۃ ند جب شافعی سے تعلق رکھتے تھے انہوں نے اپنی کابول بیں درج انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں کے دلائل تلاش اور جبتج سے جمع کر کے اپنی کابول بیں درج کر دیے ، اور جن احادیث سے احناف استد لال کرتے ہیں ان کے راویوں پر طعن اور جرح کی ، ان کا نداز تعصب سے میمرپاک نہیں ہے ، اور اکثر شافعیہ اللہ تعالی انہیں معاف فرمائے امام اعظم کے بارے میں کچھ نہ کچھ تعصب ضرور رکھتے ہیں اور اس مقام پرآگران کے قدم راہ انصاف پر قائم نہیں رہنے۔

کتاب ہدایہ جواس فد جب کی کتابوں میں مشہور و معروف ہے اس نے بھی کسی حدیث لوگوں کواس وہم میں مبتال کیا ہے ، کیونکہ صاحب ہدایہ (علامہ بر ہان الدین مرغینانی) نے اکثر مقامات پر عقلی دلائل اور قیاسوں پر بدیادر تھی ہے اور ایسی حدیثیں بطور دلیل لائے ہیں جن میں کئی اقسام کا ضعف پایا جاتا ہے ، غالباس استاذکی علم حدیث کے ساتھ مشغولیت کم تھی۔ واللہ تعالی اعلم

لین اللہ تعالی ہاری طرف سے جزاء خیر عطا فرمائے - عظیم اور جلیل اللہ رہے میں اللہ تعالی ہاری طرف سے جزاء خیر عطا فرمائے - عظیم اور جلیل اللہ رہے میں این ہمام کوانہوں نے نہ جب حنی کی تحقیق کی اور اسے قابل استدلال حدیثوں سے خامت کیا ، فیز متن کی حدیثوں کو بھی خامت کیا ، ویار عرب کی کتابوں مثلاً شرح مواہب الرحمٰن وغیرہ میں قرآن پاک کی آبات اور صحیح حدیثوں سے استدلال کا استدلال کا التزام کیا ہے ، بعض علاء نے مخاری اور مسلم کی حدیثوں سے استدلال کا التزام کیا ہے ۔

جب بير مسكين ( يَشِخ محقق) مكه معظمه مين تفااور مشكوة شريف برهاكر تأتفا

توجهے خیال بید اہوا کہ مذہب شافعی اختیار کرلول کیونکہ میں نے دیکھا کہ جواحادیث ان کے مذہب کے موافق ہیں سے میں اور مذہب حقی کے موافق حدیثوں پر طعن كياكيا ہے، ميں نے اپنايہ خيال سيدى في عبدالوباب متى كے سامنے بيش كيا تو انہوں نے فرمایا: "بیربات آپ کے خیال میں کیسے پیدا ہو گئ ؟ غالبًا مشکوة شریف بر صفے سے آپ کو بیربات سو جھی ہے "؟ انہول نے اسے مذہب کی بنیاد پر وہ احادیث تلاش كين جوان كے مذہب كے موافق تھيں اور وہي حديثين اپني كتابوں ميں لكھ دين، حالا مكه ان كي بيان كروه حديثول سنة اعلى در بيح كى حديثين موجود بين جوان کے معارض ہیں یا آن سے رائے یا ان کی نام میں واور بدایک حقیقت ہے ، جیسے کہ مارے مدمب کی المحی ہوئی کماؤں سے طاہر ہے۔

مجر شخ نے امام الد حقیقہ کے فضائل دمنا قب بیان سے اور فرمایا: "اس امام كوزمائي كاعتبار سے محن سيفت عاصل ہے ،ان كے اسائدہ متقد میں تابعین سے اور ان کے شاگردول میں پیکرورع و تقوی اور اصحاب بحقیق دبیان کی تعداد دوسرے مداہب کے امامول کی نسبت زیادہ ہے ، بیہ طاقدہ طویل مدت تک اجتماد اور بحث میاحثہ کرے ہے اور مر مب حقی کو نامت کرتے ہے"

اس کے غلاوہ مزید کچھ باتیں بھی بیان فرمائین ، جن کا ذکر گزشتہ وصل میں کیا جا جکا ہے۔ پھر تا ہے فرمایا جمادے فرد میک دان سے کہ حق امام اعظم کے ساتھ ہے، میں نے پوچھاکہ سیدی آپ میات محت اور میان کی بنایر کہتے ہیں یا کشف اور مشاہدہ کی مناير؟ تو يَحْ جَهِ دير خاموش رئيم كي بعد فرمائي الم الى طرح محسوس كرتے الله تعالى اغله

و المرام كر المحصر المحمد المام المرام المل المحادث عن مين اس المام كے فضائل

\*\*\*\*\*\*

بیان کئے گئے مقاور مفید مقصد تھے تب میر اوہ خیال جاتار ہااور حالت تبدیل ہو گئی۔ ہندوستان جاؤ، و ہیں بیر مسکلہ حل ہو جائے گا

شخ عبدالوہاب متی جب جھے وطن (ہندوستان) کے لئے رخصت کرنے اسے تو میں نے ان سے در خواست کی کہ جھے کچھ عرصہ اپنی خد مت میں رہے ویں تاکہ میں دونوں ند ہوں (حنی اور شافعی) کی شخین کرلوں ، تاکہ اس سلسلے میں داضح نتیجہ سامنے آجائے ، انہوں نے فرمایا : "ان شاء اللہ تعالیٰ یہ مسئلہ وہیں حل ہو جائے گا" ، چنانچہ حضرت شخ کی برکت سے مشکوۃ شریف کی شرح میں اور ایک دوسری گا" ، چنانچہ حضرت شخ کی برکت سے مشکوۃ شریف کی شرح میں اور ایک دوسری کاب " فتح الممنان فی تائید مذھب النعمان "میں یہ مسئلہ حل ہوگیا ، دوسری کا کتاب میں نے شروع کی ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے چاہا تو حضرت شخ کی دعاؤں کی برکت سے بایہ منجیل کو پہنچ جائے گی۔

احناف ایک نص کو دوسر ی پرتر جیج دینے کے لئے قیاس کرتے ہیں!
حقیقت بیہ کہ مذہب حنی عقلی اور نقلی دلائل کا جامع ہے، ہمارے علماء
نے جو بعض احادیث کو بعض پرتر جیج دینے کے لئے عقلی دلائل اور قیاسات بیان کئے
ہیں ان کی بنیاد بیہ اتفاقی مسئلہ ہے کہ موافق قیاس حدیث کو مخالف قیاس حدیث پرتر جیج
ہیں ان کی بنیاد بیہ اتفاقی مسئلہ ہے کہ موافق قیاس حدیث پرتر جیج
ہیں ان کی بنیاد بیہ اصول فقہ میں بیان کیا گیاہے، اس سلسلے میں ہم ان شاء اللہ العزین عث کے آخر میں تفصیلی گفتگو کریں گے بیہ نص کے مقابل قیاس نہیں ہے جیسے کہ مخالفین کہتے ہیں (بلعہ دوسری نص کوتر جیج دینے کے لئے ہے ۱۲ قادری)

امام اعظم سے پانچ سوعلماء نے حدیث کاسماع کیا ۔ امام اعظم سے پانچ سوعلماء نے حدیث کاسماع کیا ۔ ابنی سے بین کہ امام اعظم کے پاس کئی صندوق سے جن میں انہوں نے اپنی سن ہوئی حدیثیں محفوظ کی ہوئی تھیں میہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ آپ نے جن مشاکح خود ماری میں مولی مولی تھیں میہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ آپ نے جن مشاکح

سے حدیثین سی تھیں ان بین سوائم تا تاہدین سے الور انام اعظم سے یا کے سوعلاء فقہ فاجہ الدر احکام و سائل فقہ فقہ فاجہ الدر احکام و سائل کے حدیث سی بال آپ کی توجہ روایت حدیث کی جائے فقہ فاجہ الدر احکام و سائل کے استنباط کی طرف ڈیاوہ ہو گئی ،آپ پر اور آپ کے شاگر دول پر فقہ کا غلبہ ہو گیا ،اور اللہ سنباط کی طرف ڈیاوہ ہو گیا ،آپ نے عوام و خواص مسلمانوں پر شفقت اللہ سے روایت حدیث کا سلمانو کی مقروفیت ڈیادہ اہم اور ضروری ہے ، کیونکہ ہر فخص فرمات ہو کے بولکہ ہر فخص من کر اور یاو کر کے تبلیغ اور روایت کر سکتا ہے ، جب کہ استنباط احکام ،احادیث میں سن کر اور یاو کر کے تبلیغ اور روایت کر سکتا ہے ، جب کہ استنباط احکام ،احادیث میں سن کر اور یاو کر کے تبلیغ اور روایت کر سکتا ہے ، جب کہ استنباط احکام ،احادیث میں شفت کر سکتا ہو کہ بھیا نا ہر فخص کے لئے آسان شین شین شاور ناسخ و مشور کو بھیا نا ہر فخص کے لئے آسان شین شین سے اور نہ ہی ہر فخص اس کا الل ہے۔

بعض علاء نے کہا کہ روایت کے ترک کرنے کا سبب یہ تھا کہ اکثر حدیثیں الفظ بافظ شیں بائے کہا کہ دوایت کی گئی ہیں، اس لئے اہام اعظم نے ازراوا صباط اور بی بی اکرم علی الله کی طرف ال کی نسبت میں جرج محسوس کرتے ہوئے ال کی روایت بین کری میں اختراط نور کو جے باس کلام پر بید اختراط نوازہ ہو تا ہے کہ جب ال کے جائز ہوئے میں اختراط نوازہ ہو تا ہے کہ جب ال کے خزد یک روایت بالمعنی جائز میں تھی توائروں اختراط نوازہ ہو تا ہے کہ جب ال کے خزد یک روایت بالمعنی جائز میں تھی توائروں نے ال میں فرق ہو تا ہے کہ جب ال کیے کیا ؟ اس کا جواب یہ ویا جا سکتا ہے کہ روایت اور استدلال میں فرق ہو تا ہے کہ جب کیا ؟ اس کا جواب یہ ویا جا سکتا ہے کہ روایت الحق کے استدلال میں فرق ہو تا ہے کہ کہا کہ آیام اعظم اس جدیث کی روایت کے تا کل طرح خورو فرق کی دوایت کے لیے حدیث کے خورو فرق کی دوایت کے لیے حدیث کا محفوظ ہو ناش طرح خواہ سے میں ہو گئی شین ہے کہ اصول خدیث میں فاہف ہو چکا ہے ، صرف یاد ہو تا کی شرط کو گا کو گا کہ فرق شین ہے کہ اصول خدیث میں فاہن ہو چکا ہے ، صرف یاد ہو تا کی شرط کو گا کو گا کو گا معنی شین ہے کہ استدال خواہ کو گا کو گا کہ کو گا کہ تو گا کہ دوایت کے لیے حدیث کا محفوظ ہو ناشرط ہو تا دوائر کی شعنی شین ہے کہ اس فاہن ہو گا کہ کو گا کہ میں فاہن ہو گا کہ کو گا کہ خواہ کی میں فاہن ہو گا کو گا کہ تو گا کہ کی کہ دوائر کی شعنی شین ہے کہ دوائر کی دوائر کی مدین میں نا بدن ہو گا کہ کو گا کہ تو گا کہ کو گا کہ کو گا کہ کو گا کہ کو گا کہ خواہ کی کو گا کہ کو گا کی کو گا کہ کو گا کہ کو گا کہ کو گا کہ کو گا کو گا کہ کو

 كروهِ فقهاء تم طبيب بو، ونّحنُ الصّيادِلةُ ياء كے ساتھ ليني بم عطار (دوافروش) بين "له بعض حضر ات نے الصَّنادِلَةُ نون كے ساتھ روايت كياہے ليني مم صندل يجينوان لے ميں ،عطار بھی صندل پچاکرتے ہیں۔

حسن بن صارح كابيان ہے كه امام او حنيفه ناسخ اور منسوخ حديث كى جهت كوسشش سے الآش كرتے ہے ، جب مائ ان كے نزد يك خامت موجاتى تواس برعمل كرتے ستھ ، أوراك تمام إلى كوفير سے زيادہ فقيهد ستھ ، امام ابو يوسف فرماتے ہيں كه میں نے جس مسکے میں بھی آیا ہم آئے عظم کی خالفت کی میں نے دیکھا کہ امام نے جو مؤ قف اختیار کیاہے وہ آخرت میں زیادہ نجات دینے والا ہے۔ بسااو قات میں جدیث کی . طرف متوجہ ہوتا تووہ صدیث کے بارے میں مجھ سے زیادہ بھیر ت رکھتے تھے ، میں نے حدیث کی شرح کرنے میں امام او حقیقہ سے برداعالم نہیں دیکھا----

المام اعظم کے نزویک اہمیت حدیث ا

امام اعظم حدیث شریف کو کتنی زیاده ایمیت و سے ستھے ؟ اس کا اندازه اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ انہول نے حدیث مشہور کے ذریبے کتاب اللہ کے حکم کو منسوخ قرار دیناجائزر کھا، نیزانہوں نے حدیث مرسک، حدیث ضعیف اور صحابی کے قول پر عمل کیااور ان سب کو قیاس پر مقدم قرار دیا، حس بن ضالح سے روایت ہے کہ جب امام اعظم کے نزدیک صدیت مجھے فامت ہو جاتی تواس سے سجاوز کر کے دومری حدیث اختیار شیں کرتے ہے ،این عیدالتر فرمائے ہیں کہ امام ابو حنیفہ سے ردایت کرنے والے اور آب کی توثیق کرنے والے جرح کرنے والول سے زیادہ ہیں، جن محد ثین نے آپ کے بارے میں کلام کیاہے انہوں نے زیادہ تربیراعتراض کیاہے كه آپ رائے اور تیاس میں مبتغرق ہے (الح) مید حقیقت معلوم ہے كه قیاس میں

وَ بِلِ الْجِوابِرِ الْمُصْبِيرِ ( عَمِعِ دَسَنِ ) جَ يُسَ ١٨٥ ٣٨٥

امام اعظم زیادہ قوی حدیثول سے استدالال کرتے ہیں امام شافعی نے بعض احادیث سے مارے مشل فرماتے ہیں کہ جب امام شافعی نے بعض احادیث سے استدالال کیاادرامام ابو حنیفہ نے ان سے استدالال نہیں کیا تھا تولوگوں نے گمان کیا کہ الن کا فرمب احادیث کے خلاف ہے ، جبکہ واقعہ بیہ ہے کہ امام شافعی نے جن احادیث سے استدالال کیاان سے زیادہ صحیح اور قوی حدیثیں امام اعظم کے چش نظر تھیں جن کے ساتدالال کیاان سے زیادہ صحیح اور قوی حدیثیں امام اعظم کے چش نظر تھیں جن کی ماردیا۔

مثلاً حضرت ام بانی رضی اللہ تعالیٰ عنها سے روایت ہے کہ اس پانی سے وضو کروہ ہے جس میں کوئی پاک چیز مخلوط ہو جائے ،امام الو حقیقہ نے اس حدیث کا بنا پر ترک کیا ہے جسے امام خاری و مسلم نے ملیقہ نے اس حدیث کا بنا پر ترک کیا ہے جسے امام خاری و مسلم نے بالا تقاتی روایت کیا ہے اور وہ حضرت ام علتہ رضی اللہ تعالیٰ عنها کی روایت ہے کہ امار سول اللہ علیہ تشریف لائے ، ہم آپ کی صاحبزادی حضرت زینب یا امار کلائم رضی اللہ تعالیٰ عضما کو عسل وے رہی تھیں، فرمایا :"انہیں پائی اور پر ی کی ساچر اس حدیث صحح کی بنا پر الم اللہ عنول کے ساتھ عسل دواور آخری مر تبد کا فورشائل کرو"،اس حدیث صحح کی بنا پر المام الله عنول کے ساتھ عنول کا میں پائی کے کسی وصف کو کوئی پاک چیز تبدیل کروے مثلا المام الا حقیقہ نے فرمایا :"جس پائی کے کسی وصف کو کوئی پاک چیز تبدیل کروے مثلا المام الا حقیقہ نے فرمایا :"جس پائی گئین کم وصف کو کوئی پاک چیز تبدیل کروے مثلا المام الا حقیقہ نے نہ مایون کی خورج المام اعظم نے یہ حدیث ترک کی ہے :

المام الا حقیقہ نے فرمایا : "جس بائی کے کسی وصف کو کوئی پاک چیز تبدیل کروے مثلا کروئی کے خورت نہیں ہے۔ ای طرح المام اعظم نے یہ حدیث ترک کی ہے :

المام الا حقیقہ نے فرمایا کی خورج المام اعظم نے یہ حدیث ترک کی ہے :

المام الا حقیقہ نے فرمایا کی خورج المام اعظم نے فرمایا کی خورج کی میں کی کی ہوئی کی کیا کہ کے خور کی کا کروئی کیا کہ کوئی کی کروئی کیا کہ کوئی کی کروئی کیا کہ کوئی کیا کہ کوئی کی کروئی کیا کہ کہ کروئی کا کروئی کیا کروئی کیا کہ کروئی کیا کروئی کوئی کروئی کیا کہ کروئی کر

"جب ياني دومنكون كولينج جائے تودہ نجاست كو نہيں اٹھا تا"-میر حدیث سیخن (مخاری و مسلم) میں نہیں ہے، اس کی سند میں بھی اضطراب ہے، امام اعظم في منارى ومسلم كى منفق عليه حديث سي استدلال كياب : لَا يَبُولَنَّ آحَدُكُم فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَتُو ضَأَ مِنهُ وَلَفظُ مُسلِمٍ ثُمَّ يَعْتَسِلُ لَ تم میں ہے ایک بخص کھڑے یانی میں ہر گزیبیثاب نہ کرے ، پھراس سے وضو کرے ، المام مسلم كى روايت مين چيز عسل كرے ، چير ميزوا قعه بھي ثابت ہے كه ايك طبثي چاوزمزم میں گر گیا تواس کایانی نکالا گیا، بدواقعہ صحابۂ کرام کے سانے پیش آیا (اور کسی نے اختلاف مہیں کیا، اگر زیادہ یائی پلیدنہ ہوتا توجاہ زمزم کایانی نہ نکالاجاتا اا قادری) ای طرح وہ عام صدیثیں جن میں آیاہے کہ حیوان کے مرفے سے پائی پلید ہوجاتا ہے ، امام او حلیفہ نے ان اجادیث کوان حیوانوں کی موت کے سلسلے میں ترک کر دیا جن میں خون نہیں ہوتا، مثلا مچھر، تھی ، بھر اور پھو، ان کے پیش نظروہ حدیث سی ہے جے امام مخاری نے اپنی صحیح میں روایت کیا کہ رسول اللہ علیہ لے نے

"جب تم میں ہے کسی کے برتن میں کھی گرجائے تواسے پوری ڈیووے ،

پھر نکال کر پھینک دے ، کیونکہ اس نے ایک پر میں شفا اور دوسرے
میں بیماری ہے ، کھی شفاوالے پر سے پہلے بیماری والا پر ڈیوتی ہے " کلے
مردے کے بارے میں وارد ہونے والی احادیث کے عموم کولام اعظم نے
ترک کیااور فرمایا کہ مردہ جانور کی کھال کی خاص طریقے سے دباغت (رنگنا) جائز ہے
انہوں نے امام خاری و مسلم ، کی روایت کردہ حدیث صحیح سے استدلال کیا ، ابن عباس
رضی اللہ تعالی عنھار دایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ ایک مردہ بحری کے پاس

ال واری شریف میں ہے : لا یہولن الحذ کم می المدء اللّائِم الّادِی لَمَا يَجْوِی ثُمَّ يَعْسَبِلُ فِيهِ- وَاری شريف حَ اص سَـ ٣ ٢- ور بن الماميل واری ملام : واری شریف ح می ۱۰ می می می ۱۰ می می ۱۰ می می ۱۰ می م

ے گردے تو فرمایا: تم نے اس سے نفع کیوں نہیں جاصل کیا؟ صحابہ کرام نے عرض کیایار سول اللہ علیہ کرام ہے لہ، عرض کیایار سول اللہ علیہ ایم مردہ بحری ہے، فرمایا: صرف اس کا کھانا حرام ہے لہ، اس کے کھال دہا عت کا اس میں اختلاف ہے۔ ایم کی ایک جماعت کا اس میں اختلاف ہے۔

کھ احادیث ہیں جی اسے معلوم ہوتا ہے کہ منی (باد ہ حیات) کا دھوتا واجب ہیں ہے، اسے رکر ڈالنااور کھر جو یناکائی ہے، کھ لوگوں نے گان کیا کہ امام ابع حقیقہ نے ان اجادیث کو ترک کر دیا ہے، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ منی ناپاک ہے ، حالا نکہ امام اعظم نے احادیث کو ترک ہیں کیابنے ان پر عمل کیا ہے ، انہوں نے فرمایا کہ منی خشک ہو تو اسے کھر ج دیناکائی ہے ، تر ہو تو اسے دھونا واجب ہے ، فرمایا کہ منی خشک ہو تو اسے کھر ج دیناکائی ہے ، تر ہو تو اسے دھونا واجب کی ان کے منامنے وہ حدیث میں جو تو اسے کھر ج دیا اس کے منامنے وہ حدیث میں ہو تو اسے کھر ج دیا ماری اور مسلم نے بالا تفاق ردایت کیا ، حضرت عطاء بن بیار فرماتے ہیں کہ جے ام المحومین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنما نے بیان کیا کہ وہ رسول اللہ علی ہیں کہ جے امام شافی اس مسلم میں مخالف ہیں کا دور کو تو بیا کہ منی ناپاک ہے ، امام شافی اس مسلم میں مخالف ہیں مخالف

ای سلسلے کا دہ احادیث میں جن میں دارد ہے کہ نبی اکرم علاقتی نے نبین مرتبہ و ضوکیا ، خالفین نے گال کیا کہ امام اور حفیفہ نے ان احادیث پر عمل مہیں کیا کہ امام اور حفیفہ نے ان احادیث پر عمل مہیں کیا ، کو نکہ دہ کتے ہیں کہ مرکا مسح ایک دفعہ کیا جائے گا ، ان کی دلیل وہ حدیث ہے جوانام تربدی نے دوایت کی ہے ، انہوں نے دسول اللہ علی کے وضو کا طریقہ بیان میں بیان کیا کہ آپ نے مرکا ایک دفعہ مسح کیا ، امام تربدی نے فرمایا کہ بیہ میں میں میں اور اس میں بیان میں بار مسح کرنے ہیں کہ مرکا تین بار مسح کرنے میں کہ مرکا تین بار مسح کرنے

م محد من اسلیل طاری الم می الم الم می الم می الم

المسال فلا يث كرادى سليمان في بيار إلى و يكف فارى شريف مرفى ام اس اس

کے بارے میں کوئی صحیح حدیث ثابت نہیں ہے، بعض رادیوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں تنین دفعہ مسلح کرنے کا اضافہ کر دیا ہے، اس بات کی ۔ اس بات کی ۔ اس بات کی ۔ اس بات کی جگہ پر شخفین کی گئی ہے۔

پھے احادیث اول وقت میں نماذ کے اداکرنے کے بارے میں وارد ہیں،
عالفین نے گمان کیا کہ امام او حقیقہ نے ان پر عمل نہیں کیا، کیونکہ دہ کہتے ہیں کہ فماذ
فجر روشن کر کے پڑھناافضل ہے، اور ظهر کو ٹھنڈاکر کے پڑھناافضل ہے، اس پروہ دو
حدیثیں پیش کرتے ہیں جو نماذ فجر اور ظهر کے بارے میں وارد ہیں کہ، اس کی بے شار
مثالیں ہیں، اگر ہم ان کا احاطہ کریں تو کا م طویل ہو جائے گا، ایس احادیث مند امام
اعظم میں فہ کور ہیں، اس معاطے کے انتظام اور شکیل کی قدر داری شخ این ہم مرحمہ
اللہ تعالیٰ کی شرح نے فی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطافرمائے۔
ایک اہم مکن

الوحنيفه كاصحالي سي ساع تأسب ال ك مطابق أيك واسطه در ميان مين مو كااور أكر انہوں نے تابعین کے عدیث سی ہے تو دووا سطے در میان میں ہوں گے ، بھر بعد والے زمانے میں واسطے اور راوی زیادہ ہو گئے اور ان میں ضعف اور کر وری یائی گئی تو بعدوالے رادی پرجرح سے لازم نہیں آتا کہ اس صدیت کے ضعیف ہونے کا حکم لگادیا جائے، کیونکہ پہلے زمانے میں اس حدیث کی دوایت پر کوئی اعتراض نہ تھا، بیرواضح نکتہ ہے جورا تم ( بیخ محقق) کے ذہن میں واقع ہوا، میری نظر سے نہیں گزراکہ کسی بے اس کا نذ کرہ کیا ہو، طاہر میں ہے کہ علاء احتاف نے اس کا ذکر اس کئے مہیں کیا کہ بیہ بہت ہی واضح ہے۔

میرای طرح ہے جیسے بعض محققین نے ذکر کیا کہ کسی حدیث کے متواتر، مشهور باخبر واحد ہوئے کا حکم دور ادل میں اعتبار کیا جائے گا ، در نہ بہت سی حدیثیں جو اس دمانے میں جر واجد تھیں بحد میں راویوں اور طلباء حدیث کی زیادتی وجہ سے سندیں زیادہ ہو گئیں تو دہ حدیثیں مشہور ہو گئیں اس لئے محد ثین نے خبر متواتر میں نيه شرط نگائي ہے که اس مديث كااول ، وسط اور آخر ايك جيسا مؤ (مردر ہے ميں راوي است زیاده بول که ان کاجموت پرجمع بوناعاده محال مو ۱۲ قادری)

الكر منى مسائل امام احمد كے موافق میں

امام الد صنیف کا مد بہت مر بیت شر ایف کے موافق اور اس پر مبی ہے،اس کی دیل میں ہے کہ امام اعظم کا مدہب اکثر مسائل میں امام احدین حلیل کے مدہب المح موافق ہے، عموماً مسائل میں ال مجدد میان اختلاف جمیں ہے، اور اگر امام احر بن حنبل كا ظاهر مرمب مخالف مهم بو تو كم از كم ان كال موافق روايت بهي مل جائے گی ، جیلے کہ مناب الحرقی کے مطالعہ سے طاہر ہوتا ہے ، بیر امام احر کے

مذہب میں جامع اور جلیل کتاب ہے، آمام ذر کئی نے اس کی شرح لکھی ہے اس میں مذہب میں جامع اور جلیل کتاب ہے، آمام ذر کئی نے اس کی شرح میں احادیث میں امام اعظم کے مذہب کے مدائی میں احادیث سے مسائل کو ثابت کیا گیا ہے اور اپنے مذہب کے ائمہ اور مشائح کی روایات نقل کی

امام احركي امام اعظم سے موافقت اور امام شافعي كي مخالفت

بعض علاء نے بیان کیا کہ امام احمد نے ایک سو پچیس مسائل میں امام الد
حذیفہ کی موافقت کی اور امام شافعی کی خالفت کی ، امام شافعی جب بغداد میں سے تو
انہوں نے امام ابو حذیفہ کے تقریباً تمام مذہب کی مخالفت کی ، پھر جب مصر گئے تو
اکثر مسائل میں رجوع کر لیا، ای لئے امام شافعی کے (اکثر مسائل میں) وو قول پائے
جاتے ہیں ایک قدیم اور ایک جدید ، ہم نے جو امام ابو حذیفہ اور امام احمد کے فد ہوں
میں موافقت کا وعودی کیا ہے اس کی تائید اس بات ہوتی ہے کہ کنز الد قائق میں
امام احمد کے اختلاف کا اشارہ نہیں ہے ، کنز الد قائق ہمارے فد ہب (حفی) کی مشہور
ترین کتاب ہے ، اس کے مصنف نے اختلاف کرنے والے ائمہ کے لئے رموز
(اشارات) وضع کی ہیں مثلاً

المرام شافعی کے لئے،

مریکاف امام الک کے لئے ،

ميرسين امام ابو يوسف سے لئے

المراميم امام محد كے لئے وغير ولك،

لیکن امام احمد کے لئے کوئی رمز وضع نہیں کی ،اس کی وجہ بیہ ہے کہ ان کا ختلاف قلیل اور نادر ہے

تقليد صحابه واجب بيانهين؟

شافعیہ کابیہ کہنا کہ اہام شافعی کے قدیب میں اشاع اور افتداء کاطریقہ ذیادہ اس پر بید اعتراض وارد ہوتا ہے کہ اہام او حقیقہ کے نزدیک صحافی کی تقلید واجب ہے، اوروہ حدیث کی اکثر قعموں کو قیاس پر مقدم قرار دیتے ہیں، جب کہ اہام شافعی اس طرح نہیں کرتے، پہلا مسلہ یول سیجھے کہ اصول فقہ میں شامت ہے کہ اہام اور حقیقہ فرماتے ہیں کہ صحافی کی تقلید واجب ہے آگر چہ انہوں نے قیاس اور اجتماد اہم اس مسلہ بیان کیا ہو، اہام شافعی فرماتے ہیں کہ وہ ہمی مرد ہیں اور ہم ہمی مرد ہیں اور ہم ہمی مرد ہیں اور ہم ہمی مرد ہیں اور ایک مجتمد دو مرے جہند کی تقلید نہیں کر سکتا، ایمنی وہ اور ہم اجتماد میں برابر ہیں اور ایک مجتمد دو مرے جہند کی تقلید نہیں کر سکتا، اہام اور حقیقہ سے مردی ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں پر تعجب ہے کہ وہ کہتے اہام اور میں اپنی رائے سے آئوی و بتا ہوں ، حالا نکہ میں مردی اور منقول کے مطابق بی فتوی و بتا ہوں ، حالا نکہ میں مردی اور منقول کے مطابق بی فتوی و بتا ہوں ، حالا نکہ میں مردی اور منقول کے مطابق بی فتوی و بتا ہوں ۔

المام محت حضرت عبداللہ بن المبارک فرماتے ہیں کہ میں نے امام اور جو آثار کو فرماتے ہیں کہ میں نے امام اور جو آثار صحابہ کرام سے آئیں وہ سرآ تکھوں پر اور جو آثار صحابہ کرام سے آئیں وہ میں ایک مول پر ، ہم ان میں سے کسی صحابی کے قول کو اختیار کر لیتے ہیں ، لیکن ایسا نہیں کہ تمام صحابہ سے اقوال کو چھوڑ ویں ، اور جب تابعین کے اقوال ہوں توجہ میں تابعی ہیں ۱۲ قادری) ہم حق کی اقوال ہوں توجہ میں تابعی ہیں ۱۲ قادری) ہم حق کی شخصی تابعی ہیں ان کی مزاحمت کرتے ہیں۔

امام اعظم كب قياس سي كام ليتع؟

جفرت شیخ تعمیل بن عیاض فرماتے ہیں کہ امام ابد حنیفہ کے سامنے حدیث شر یف آتی تواس کی پیروی کرنے ، جب صحابہ کرام اور منقد بین تا اعین کا کوئی

ارشادآتا توان کی پیروی اقتراکرتے، بصورت دیگر اجتماداور رائے ہے کام لیت، جب
ان کے سامنے کوئی مسللہ پیش ہوتا تواہی شاگر دول سے اس پر طویل مدت تک بحث
کرتے پھر جواب دیتے تھے، آپ کے شاگر وحدیث، فقد اور زہد و تقوای کے عظیم انمئه
وین تھے، حافظ محمد بن حزم ظاہری کہتے ہیں کہ اہام ابو حنیفہ کے تمام شاگر د اس
بات پر متفق ہیں کہ حدیث کی سنداگر چہ ضعیف ہواجتماداور قیاس سے مقدم اور اولی ہے (انح)

یہ حقیقت نماز میں قبقہ لگانے سے متعلق صدیث (کہ قبقہ سے نماز اور وضورونوں ٹوٹ جانے ہیں) سے طاہر ہے ، کیونکہ یہ صدیث ضعیف ہے ، اس کے باوجود امام الو حنیفہ نے اس حدیث پر عمل کیا ہے ، اور نماز سے باہر قبقہ لگانے پر نماز کے قبقہ کا قیاس ترک کر دیا (قیاس تو کہتا ہے کہ جب نماز سے باہر قبقہ لگانے سے نماز اور وضو نہیں ٹوٹے تو نماز کے دوران بھی قبقہ نا قض نہیں ہونا چاہے ۱۲۔ تاوری جب کہ امام شافعی قیاس پر عمل کرتے ہیں تاوری جب کہ امام شافعی قیاس پر عمل کرتے ہیں

امام ایو حنیفہ فرماتے ہیں نبیذ تمر (وہ پائی جس میں مجوریں وال دی گئی ہو

اور ان کی مضاس پائی میں پیدا ہوگئی ہو ۱۲ قادری) سے وضو کرنا جائز ہے ، انہوں

نے لیلڈ المجن (جب نبی اکرم عُلِی کی جنات سے ملا قات ہوئی) سے متعلق حضرت این مسعود رفنی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کواس مسئلے کی دلیل ہایا ، بیہ حدیث اگر چہ ضعف ہے تا ہم امام ابو حنیفہ نے اس پر عمل کیا اور باتی مشروبات پر نبیذ کے قیاس کو ترک کر دیا (قیاس تو کتا ہے کہ جب دوسرے مشروبات سے وضو نہیں کر سکتے تو نبیذ کے ساتھ بھی وضو جائزنہ ہو ۱۲ قادری) امام شافعی نے اس مسئلے میں بھی قیاس پر عمل کیا اور باتی مشروبات سے وضو نہیں کر سکتے تو نبیذ کے ساتھ بھی وضو جائزنہ ہو ۱۲ قادری) امام شافعی نے اس مسئلے میں بھی قیاس پر عمل کیا ہے۔

امام الو حنیفه رحمه الله تغالی مجبوری ادر ضرورت تک پہنچے بخیر

قیاس پر عمل نمیں کرتے ، اور قیاس بھی علت مؤثرہ لک کی با پر ہی کرتے ہیں ، قیاس تناسب سے ، قیاس شبہ سے اور قیاس طروسی نمیں کرتے ، ان کے نزدیک قیاس کی یہ فتمیں مردود اور مشروک ہیں جب کہ امام شافعی کے نزدیک مقبول ہیں امام الا حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ حدیث مرسل کو قبول کرتے ہیں اور اسے قیاس سے مقدم قرار و ہے ہیں ، یر خلاف امام شافعی کے کہ دہ حدیث کی کئی قسمول پر

حدیث کے قیاس سے مقدم ہونے کی تفصیل

قیاس کو مقدم رکھتے ہیں

ہمارے نزدیک حدیث کے قیاس سے مقدم ہونے کے بازے میں اصول فقہ میں تفصیلی مقدم کی اور وہ یہ کہ رادی یا توردایت میں معردف ہوگایا مجمول، مجمول ہوئے کا مطلب میر ہے کہ اس سے صرف ایک یا دو حدیثیں مردی ہول ، اگر روایت میں معروف ہو تواس کی دوصور تیں ہیں۔

ا- وه راوی فقه واجتماد میں معروف مو ، مثلا جاروں خلفاء راشدین اور عبادله ملائد بین جفرت عبدالله بن مسعود ، عبد الله بن عباس اور حضرت عبدالله بن عمر اور این جیسے دیگر صحابہ رضی الله تعالی عنبم ان کی روایت کروہ احاد بیث مطلقاً مقبول ہیں

سان دوجیزول بی در صف مشترک کی بایرایک کاشم دو سری پراگارینا خوادودو صف مؤثر ندی بو ، جیسے و تسویس چره
تین سر شر د حونا سلت ب لدا بر کا سی بھی تین سر جر سلت بے کیو تک دو تول و شو سے فر ش جی ۱۱ قادری
سان ایسے و مف کی بایر قیاش کیا جائے جس سے ساتھ تھم پایاجائے ۱۱ کو ت للعلامة الصارا الی س مے ۵۵ - (محم

اگرچہ قیاس کے مخالف ہول اور الی احادیث قیاسے مقدم ہیں۔

۲-وہ رادی فقہ واجہ تادیس معروف نہ ہو، بلعہ روایت اور عدالت میں معروف ہو،
جیسے حضرت الد ہر مرہ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنما، ان کی روایت کر دہ
حدیث اگر قیاس کے موافق ہے تو مقبول ہوگی، اور اگر ایک قیاس کے موافق اور ایک
قیاس کے مخالف ہو تب بھی مقبول ہوگی، اور اگر تمام قیاسوں کے مخالف ہو تو مقبول
نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے قبول کرنے سے قیاس کا در داذہ بی بعد ہوجائے گا، حالا نکہ
قیاس کا جواز کتاب و سنت سے شاہت ہے، مشائخ نے اس کی مثال حدیث مصر ما آلکہ
سے دی ہے۔

اگررادی روایت میں مجمول ہے (اس سے صرف ایک یادو حدیثیں مروی بین ۱۲ نادری) اور وہ سلف سے روایت کرتا ہے ،اور سلف نے اس کی روایت کردہ صدیث کے صحیح ہونے کا تھم دیا ہے تو وہ معروف کے تھم میں (اور مقبول) ہے ،اگر سلف نے اس مدیث پر طعن نہیں کیا تو دہ بھی مقبول ہے ،اگر بھی سے اس کی روایت سلف نے اس مدیث پر طعن نہیں کیا تو دہ بھی مقبول ہے ،اگر بھی سے اس کی روایت

کورد کیااور بھن نے قبول کیا، اس کے ساتھ ہی تقد محد ٹین نے اس کی روایت کو نقل کیااوردہ کسی قیاس کے مطابق ہے تو بھی مقبول ہے، اگر اس راوی کی حدیث سلف صالحین میں ظاہر اور معروف مہیں تواگردہ راوی قرون شاخ (صحابۂ کرام، تابعین، تع تابعین میں طاہر اور معروف مہیں تواگردہ راوی قرون شاخ راف تینوں اووار میں سجائی تابعین کی میں سے نواس کی روایت بھی مقبول ہے، کیو مکہ ان تینوں اووار میں سجائی کا غلبہ تھا، اور اگروہ قرون شاخ میں ہے مہیں ہے تواس کی روایت قبول مہیں کی جائے گئی۔

بعض علماء نے فرمایا کہ میہ حضرت علیا بن ابان کا فد جب ہے کہ راوی کی حدیث قیاس پر اس وقت مقدم ہوگی جب راوی فقیمہ ہو، امام ذید ویوسی اور اکر متاخرین کا بھی مختارہ ، لیکن شخ ابد الحس کرخی اوران کے متبعین کے نزدیک راوی کا فقط عادل ہونا حدیث کے مقدم مقدم موت کے لیے عدالت کا فی ہے ، کو فقہ عدیث کے مقول ہوئے کے لئے عدالت کا فی ہے ، ہونے کے لئے عدالت کا فی ہے ، ہونے کے لئے کا اس میں وخل نہیں ہے ، ہمارے مشاکخ احناف نے حضرت ابو ہر رہ ہمار کے مشاکہ احناف نے حضرت ابو ہر رہ ہمار کے مشاکہ احدال ہوئی کے فرمایا : روزہ نہیں تو فرا کہ میں مثل کر تا (کہ روزہ نوٹ جا میں اور فرمایا : میں میں مثل کر تا (کہ روزہ نوٹ جا ہے گا) ، اللہ حدیث تو میں قیاس پر عمل کر تا (کہ روزہ نوٹ جا ہے گا) ، اللہ حدیث تو میں قیاس پر عمل کر تا (کہ روزہ نوٹ جا ہے گا) ، اللہ حدیث تو میں قیاس پر عمل کر تا (کہ روزہ نوٹ جا ہے گا) ، اللہ حدیث تو میں قیاس پر عمل کر تا (کہ روزہ نوٹ جا ہے گا) ،

فقامت کی شرط لگا۔ فروا سے کہ میں کہ محد شین کے فرد یک روایت بالمعی عام ہے ، اگر رادی میں فقامت کی کی ہو تو اس بات کا خدشہ رہے گاکہ حدیث کا پچھ حصد روایت کرنے سے رہ جائے اور حدیث میں جبہ پیدا ہو جائے ، کیونکہ راوی مجہد میں جبہ پیدا ہو جائے ، کیونکہ راوی مجہد میں جبہ پیدا ہو جائے ، کیونکہ راوی مجہد میں ہے ۔ ساخب کشف سے معقول ہے کہ بیان کردہ فرق اور تفصیل تو پیدا ہے اور امتا فریا کے در فروا حد تفصیل کے بغیر مقبول ہے اور قابل کے جمول سے مراد وہ راوی ہے جس کی قبال سے مقدم ہے ، بعض علاء کے فرمایا کہ جمول سے مراد وہ راوی ہے جس کی قبال سے مقدم ہے ، بعض علاء کے فرمایا کہ جمول سے مراد وہ راوی ہے جس کی

عدالت اور حافظہ معلوم نہ ہو، ورنہ جس راوی کی عدالت معلوم ہودہ آگر چہ ایک یادو حدیثیں ہی روایت کرے اس کی روایت کے قبول کرنے اور قیاس سے مقدم قرار دینے میں حرج نہیں ہے ، خلاصہ سے ہے کہ احناف کے نزدیک حدیث کے قبول کرنے اور قیاس پر مقدم رکھنے میں یہ تفصیل ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ احناف کے نزدیک اکثر وبیشتر حدیث قیاس سے مقدم ہے۔

امام مالک سے منقول ہے کہ دہ فرمایا کرتے ہے کہ فقاہت میں معروف راوی کی حدیث پر قیاس مقدم ہے ، لبذااگر رادی فقاہت میں معروف نہیں ہے تو اس کی حدیث سے قیاس بطریق اولی مقدم ہوگا، شافعیہ سے منقول ہے کہ اگر علت (جس کی ما پر قیاس کیا جارہ ہے) کوالیی نص کی تائید جاصل ہے جواس فجر سے رائح ہے اور وہ علت تطعی طور پر فرع میں موجود ہے تو قیاس مقدم ہوگا ---- والله تعالیٰ اعلیہ-

اهل طواہر آور جو محد ثین ان کے مذہب پر ہیں وہ صدیث کی تمام قسمول

پر عمل کرتے ہیں آگر چہ وہ صدیث ضعیف ہویا مختلف فیہ ہو ،البتۃ اس صدیث پر عمل

میں کرتے جس کے موضوع ہوئے پر اتفاق ہو ، صحابِ سند کے مصفین میں سے امام

نسائی کا کی مذہب ہے ،وہ ہر اس دادی سے صدیث لیتے ہے جس کے ترک پر اجماع نہ

ہو ، عظیم محدث امام ابو واور سجستانی کو جب کسی باب میں ووسری صدیث نہ ماتی تو
ضعیف صدیث ہی ہیان کر و سیتے ہے اور اسے علماء کے قیاس پر ترجیح و سیتے ہے۔

ضعیف حدیث ہی ہیان کر و سیتے ہے اور اسے علماء کے قیاس پر ترجیح و سیتے ہے۔

رائے کو محالت مجبوری اختیار کیاجا تاہے

امام شعبی فرماتے ہیں یہ علماء جو کھے تنہیں تی اکرم علیہ سے بیان کریں اسے لے لواور جو کھھ اپنی دائے سے بیان کریں اسے کوڑے کرکٹ میں پھیک

کین امام تودی کے کام سے معلوم ہو تاہے کہ سیح حدیث مراد ہے، بہر صورت اس قول کے ساتھ شرط میں ہے۔ یہ بیات معلوم ہو کہ بید حدیث امام شافعی کو مسیل میں کا میں ہوگا ، بید ہو سکا ہے کہ بید منسوخ یامؤڈل نہیں ہے ، اور بید معاملہ بہت مشکل ہے ، کیونکہ ہو سکتاہے کہ امام شافعی نے جس حدیث کے خالف قول کیا ہے وہ انہیں ہو ، کیا نہول نے اس کے خالفت کی ہو کہ انہیں اس کے منسوخ ہونے کا میں میں ہو ، کیا ہو ، اس کے خالفت کی ہو کہ انہوں نے مخالفت کی ہو ، جیسے کہ سی کا علم ہویا آن کے نزد کی مور قبل ہو ، اس کے انہوں نے مخالفت کی ہو ، جیسے کہ سی

مذہب کے مقلدین کا حال ہے کہ جب المبیں المینے امام کے قول کے مخالف کوئی حدیث مل جائے تواس پر عمل منٹیں کرتے اور کہتے ہیں کہ ممکن ہے رود بیث جارے امام کو پینی ہواور ان کو معلوم ہو کہ بیہ منسوخ ہے یا انہوں نے اسپنے قول کے مطابق اس کی تاویل کی ہو ، اس کئے ہم امام کی روایت پر عمل کرتے ہیں اور حدیث پر عمل منیں کرتے ، اور میہ ظاہر ہے ، اس طرح مولانا محد حقی نے خلاصۂ طبی کی شرح میں استاد فی الاسلام مردی سے تقل کرتے ہوئے بیان کیاہے۔ مجهتد کے لئے وسیع علم اور ملحد استباط کافی ہے

مخفی ندریے کہ اس کلام سے معلوم ہوتاہے کہ مجتد کے لئے میہ ضروری مبیں کہ سی باب میں وارو تمام احادیث کا عالم اور حافظ ہو ، بلحداس کے لئے وسیع علم اور نصوص سے احکام کی معرفت اور استناط کی کائل استعداد کافی ہے ، جیسے کہ فقہ کی طے شدہ تعریف سے معلوم ہوتا ہے،جو حضر استبالا بقاق مجتدیں ان سے لاادری (میں میں جانتا) کا قول صادر ہونے کا ای پر مدارہے-

آمام مالک فرماتے ہیں کہ سلف میں سے جن حضرات سے ہماری ملا تات ہوئی ہے ہم نے ان میں سے سمی کا بیہ قول نہیں پایا کنه صرف جمعہ کے دن روزہ رکھنا سروہ ہے،امام تودی فرماتے ہیں کہ جہور علماءاسے مروہ قرار دیتے ہیں،اس بارے میں احادیث وارد ہیں اور وہ صحیح بھی ہیں ، ممکن ہے ریہ احادیث امام مالک کونہ میٹیمی مول ، جب حدیث می عالم کے قول کے مخالف مو تو عموماً علاء میر کہہ و سے بیل کہ عَاليًّا بِهِ صَدِيثِ اس عالم كوشيس ميني ، والله تعالى أعلم، ان شاء الله العزيزاس كي تحقیق رسالے کے آخر میں آئے گی ، ہم اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں کہ صحابہ کرام میں سے ہرایک کے پاس دہ علم تفاجودوسرول کے پاس نہ تفاءان میں سے کو فی بھی ایسا

نہیں تھا جس کے پاس تمام علم ہو، تابعین کی صحابہ سے ملاقات ہوئی، ہر تابعی نے وہ علم حاصل کیاجو صحافی کے پاس تھا، یم حال تع تابعین کا تھا۔ یہ ایک فائدہ ہے جو در میان میں بیان ہو گیا-

# و صل (۵)

امام الوحنيف اور صحابه سيه ساع حديث

امام الع حديقه كے جليل القدر مناقب و فضائل ميں سے سے كه انهول نے متعدد صحابۂ کرام کی زیارت کی وال سے حدیثیں سیں واجہماد کیا، قرن ٹانی (دور تا بعين ) كي تراوز قرن ثالث (دور تنع تا بعين) كي ابتداميل فتوى ديا، وه قرن ثاني مين سے اور تابعی سے ، قرن عالث میں ال کی وفات ہوئی ، ال کی ولادت قرن اول (دور صحابه) کے آجر میں اور مشوو تما قرانِ تاتی میں ہوئی، لیکن صحابیہ کرام کی ملا قات اور ان سے حدیث کے سننے میں اختلاف ہے ، اس میں اختلاف مہیں کہ وہ صحابہ کرام کے و نوائد میں منتے ، اختلاف اس میں ہے کہ ان کی ملا قات صحابہ کرام سے ہوتی اور ان

مت خدیث سی یا جمین ؟

خامع الاصول مين بي كم أمام الوحديقية كذمات مين جار صحافي اس دنيا

مل موجود تھے،

الله المعروين الم حصرت عبدالله عن الى اوفى ، كوف ميل

المرحضرت ملل من سعد ساعدى عديد منوره من

الور خصر مت العرطفيل عامر بن والله مكنة مكرمه مين

أمام الد حليفة كان مين سية كري سے الما قاب مين موتى، ان كے اصحاب (احناف) بير

کتے بین کہ انہوں نے صحابۂ کرام کی ایک جماعت سے ملاقات کی اور ان سے روایت بھی کی کیکن اصحاب نقل (محدثین) کے نزد کیک میبات ثابت مہیں ہے۔

ہمارے علاء (احناف) صحابہ سے روایت کرنے پر متفق ہیں، البتہ تعداد میں اختلاف ہے، ہی بعض کتے ہیں کہ چھ مرد صحابہ اور ایک صحابہ سے ملا قات اور روایت کی، ہی بعض سات صحابہ اور ایک صحابہ ، ہی اور بعض پانچ صحابہ اور ایک صحابہ کی ملا قات بیان کرتے ہیں، مشہور اور اصح قول کے مطابق امام اعظم کی ولادت کی ملا قات بیان کرتے ہیں، مشہور اور اصح قول کے مطابق ان کی گئے ہے، ان محابہ میں ہوئی، اس قول کے مطابق جن صحابہ کرام سے ملا قات بیان کی گئے ہے، ان میں سے بعض کی ملا قات میں اشکال ہے، ایک روایت کے مطابق ان کی ولادت الا صحیح مہیں ہے۔ اس روایت کے مطابق کوئی اشکال مہیں رہتا، لیکن علاء نے بیان کیا ہے کہ بیس میں موج مہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم ۔

امام اعظم نے کن صحابہ کرام سے حدیث سی ؟

ہم آبدہ سطور میں صاحب مُسکَد اور ارباب طبقات کے حوالے سے ان صحابہ کرام کے اساء مبارکہ بیان کریں گے اور ہر جگہ موافق اور مخالف اقوال بیان کریں گے اور ہر جگہ موافق اور مخالف اقوال بیان کریں گے ، یمال تک بید حق ظاہر ہوجائے ، منکرین نے آگر چہ ان کی سندول میں کلام کیا ہے اور تاریخ سے ان کی موافقت ہوتی ہے تو یہ دوسری بات ہے اور ان کے ذمہ شامت کرنا ہے۔

0 ہم کتے ہیں کہ ان صحابہ کرام میں سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عند ہیں امام ابد بوسف فرمائے ہیں ہمیں امام ابد حذیقہ نے خبر دی کہ میں نے حضرت انس بن مالک کو فرمائے ہوئے سناکہ نبی اکرم علی کے فرمایا:
طلب العلم فریضته "علیٰ گل مسلم و مسلمة

"علم کاطلب کرنا ہر مسلمان مر داور عورت پر فرض ہے"۔
"

بعض علماء نيان كياكه امام أو حتيفه نے فرمايا:

"میں نے کئی مرتبہ حضرت انس بن مالک کی زیارت کی ، وہ بالوں کو سرخ ربی دو اس کے میں ان کی وفات ہوئی ، وہ بھر و میں فوت ہوئی ، وہ بھر و میں فوت ہوئی ، وہ بھر و میں ان کی وفات اور میں ہوئی "

بعض علاء نے کہ ۱۹۲ ھ بین اور بعض نے ۱۹۳ ھ بین ان کی وفات بیان کی ، اس طرح جامع الاصول بین ہے ، علامه ذهبی نے کاشف بین ۱۹۳ ھ بیان کیا ، اس وفت امام ابد حنیفه کی عمر گیارہ سال بائے اس سے ڈیادہ تھی ، اس کے علاوہ امام اعظم نے ایک دوسری حدیث روایت کی اور وہ بیہے کہ نبی اکرم علیا یہ فرمایا:

الدّالُ عَلَى النحيرِ كَفَاعِلِهِ ، والله يُحِبُ اغِاثَةَ اللّهِفَانِ " فَيَكُنْ بِرِدَامِهُمَا فَي كُرِفِ والله يُحِبُ اغِاللّهُ اللّهِفَانِ " فَي اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

٥ دوسرے حضرت عبداللہ بن انتیں ہمزے پر پیش جھنی ، رسول اللہ علیہ کے صحابی ہیں ، امام اعظم فرمائے ہیں میں نے ان کی زیارت کی انہوں نے فرمایا : میں نے رسول اللہ علیہ کو فرمائے ہوئے سنا :

حبك الشيء يعمى ويصيم

" سے سے تیزی محبث اندھاآور میر آکردی سے

اس پر اعتراض کیا گیا ہے کہ حضرت عبداللہ جھنی کی وفات سا ۵ ھیا ۵ ۵ ھیں بہوئی (اس وفت امام الد حقیقہ بیدا بھی نہیں ہوئے ہے ) اس کا جواب بید دیا گیا ہے کہ اس مام کی جن محالی ہے امام الد حقیقہ نے روایت کی ہے وہ مام کی بیانی محالی ہے امام الد حقیقہ نے روایت کی ہے وہ

Įωi

مشہور صحافی جھنی کے علاوہ ہول، اس جواب پر بیدرد کیا گیا ہے کہ کوفہ میں تشریف لانے والے صرف عبداللہ بن انٹیس ہیں، اور بیہ طے شدہ بات ہے کہ وہ امام او حنیفہ کی پیدائیں ہے گئیں احتاف نے اپنی سند کے ساتھ بیان کیا کہ امام او حنیفہ نے فرمایا:

میری ولادت سن ۸۰ هیل جوئی، اور حفرت عبدالله بن انیس رسول الله علی من مهم میل جوئی، اور حفرت عبدالله بن انیس رسول الله علی کوفه تشریف لائے، بیس نے ان کی زیارت کی اور انہیں فرماتے جوئے سناکہ رسول الله علی فرمایا:

مراک الشیء بعمی ویصیم

اس پراعتراض ہے کیا گیا ہے کہ اس سند میں کی مجمول رادی ہیں ،اور سیمان کیا گیا ہے کہ ان کی وفات امام او حنیفہ کی پیدائش سے پہلے ہے ، یہ تمام گفتگو صاحب طبقات نے بیان کی ہے ۔

امام او حنیفہ کی پیدائش سے پہلے ہے ، یہ تمام گفتگو صاحب طبقات نے بیان کی ہے ۔

میں کہتا ہوں کہ جامع الاصول میں اس نام کے صرف ایک محانی کاذکر کیا گیا ہے ، اور وہ ہیں ابو یہ حیی عبداللہ بن اُئیس جھنی انصار کی مرفی ،انصار کے حلیف تھے ، بعض محد شین نے کہا کہ وہ انصار میں سے تھے ، علامہ ذھبی نے کاشف میں میان کیا عبداللہ بن اُئیس جھنی انصار کے حلیف تھے ، بیعت عقبہ میں کاشف میں میان کیا عبداللہ بن اُئیس جھنی انصار کے حلیف تھے ، بیعت عقبہ میں میر کشر یک ہو ہے ، بوے براور اور شجاع تھے ، پھر حصر ہے عبداللہ بن اُئیس انصار کی کاذکر کر کیا اور فرمایا شاید کہ بیرو ہی پہلے ہی ہیں۔

تو میں نے بہت برااجتاع دیکھا، میں نے اپنے والد کو پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟
انہوں نے بتایا کہ یہ رسول اللہ علی اللہ علی حضرت عبداللہ بن حارث بن بجزء (جیم پر ذہر، زاسا کن اور اس کے بعد ہمزہ ) ذبیدی ہیں، میں ان کی خدمت میں حاضر بواتوان کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے رسول اللہ علی کو فرماتے ہوئے سنا :
میں تفقیہ فیی دین اللّه تحقاله الله همه ورزقه مین حیث کا یک مقاصد "جو شخص اللہ تعالی کے دین کا فیم حاصل کرے ، اللہ تعالی اس کے مقاصد بورے فرمائے گاور اسے ایسی جگہ سے رزق عطافر مائے گا جرال سے اسے بورے کی گاور اسے ایسی جگہ سے رزق عطافر مائے گا جرال سے اسے گان بھی نہیں ہوگا،

ال روایت پر بھی اعتراض کیا گیا ہے کہ جعرت عبداللہ بن حارث س ٨٨ها ٢٨ ها ٨٨ في مفر مين فوت بوع العطر حامع الاصول ميل ب كاشف (علامه دهبي) ميس بيكنه من ٨٦ هين ال كاوفات موني آخر عربيل نابينا ہو سکتے ہے ، وہ مصر میں و فات پانے والے آخری محالی ہتے ، کویا کہ بیراس تو جیہہ کا جواب نے کہ جنب حضرت عبداللد سن ٢٨٥ ما ١٨٨ ما ميں قوت موسع ،اس وقت أمام الوحليفيه كي عمر جهديا تصمال محى ماس عمر كاكوني شخص سمجه دارجو تو محدثين سك ترديك اس كا مديث ماصل كرنا مايز به علامه دهبي سنة قرمايا كم حصرت عبد الله مصر ميل من ٨١ ه مين فوت موسع، ومنه أو مكه مكر منه مسئة اورته بي كوفه مسئة للتراامام الد حليفه كابير كمنا في منسب كريل في من ١٩٩٥ مين ان كي زيارت كي ، يى وجد ہے كر مارت منائح منافرين ميں سے مطرك في اوران كَ غَلَادَهُ أَيْكَ جِمَاعِتُ مِنْ وَاقْعَدُ كَارِدَ كَيَائِكِ ، أَنْهُولَ مَنْ كَمَاكُمُ أَسُ وَاقْعَه كَي سند مين ر دوبدل اور جر لف بنيم ، أور اس مين ايك ايبار أوى مين سيم حس سي دواب موسد

- چوتھے محالی حضرت عبداللہ بن الی اوفی ہیں،امام ابو حقیفہ فرماتے ہیں میں نے حضرت عبداللہ علیہ میں نے حضرت عبداللہ بن الی اوفی کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے رسول اللہ علیہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے رسول اللہ علیہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں اللہ علیہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ بناکہ:

مَنْ ابنى مَسْجِدًا وَلَوْ كَمَفْحَصِ قَطَاةِبنَى اللّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنّةِ

"جِن شَخْصَ نِي مَسِجِدِ بِالْيَ الرَّحِيةِ قَطَا (ير ندے) كے گونسلے كى مثل ہو الله تعالی اس كے لئے جنت میں گھر بنائے گا۔"

یہ سن ۲۸ ہواور ایک قول کے مطابق کے ۸ ہیں کوفہ میں دفات پانے والے آخری صحابی ہے، اس وقت امام او حقیقہ کی عمر چھیا سات سال بھی (سوال کیا جاسکتا ہے کہ اس عمر میں امام صاحب کا حدیث سننا کس طرح صحیح ہوگا؟ ۱۲ قاوری) اس کا جواب یہ ہے کہ چھ جب سمجھ وار ہو تو اس کا حدیث سننا صحیح ہے، اگرچہ اس کی عمر چھیا سات سال ہو، ہی صحیح قول ہے، جہور محد شین اس کے قائل ہیں، اور اس پر عمل ہے، حسرت میں سال ہو کہ تول سے ہے کہ حضرت عبد اللہ کی دفات سن ۸ ہوئی ماس روایت کے مطابق ان کی زیادت صحیح نہیں ہوگی (کیونکہ اس سال امام اعظم کی دلادت ہوئی ہے ۱۲ قاوری)

و يانچوس محافى حضرت وائله بن الاستفع بين، امام الد حنيفه فرمات بين بين من المستفع بين، امام الد حنيفه فرمات بين بين من فرمات بهو عنه الله عنه الله عنه الله و فرمات بهوت منا :

و المهين فرمات به و عنه مناكه مين نه رسول الله عنه الله و يَهْ و يَهْ و يَهْ و يَهْ و يَهْ و يَهُ و يُهْ و يُهُ و يُهْ و يُهُ و يُهْ و يُهُ و يُهْ و يُهُ و يُهْ و يُهْ و يُهْ و يُهْ و يُهْ و يُهُ و يُهْ و يُهُ و يُعْ و يُهُ و يُهُ و يُهُ و يُهُ و يُعْ و يُوهُ و يُعْ و يُوهُ و

"ا پینے ہمائی کی مصیبت پر خوشی کا اظہاد نہ کر ، اللہ تعالی اسے عافیت عطا فرمادے گااور مجھے جتلا کردے گا"-ان ہی سے ایک دوسر می روایت کی ہے دُعْ مَا يُرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يُرِيبُكُ "جو چيز تخفِ شک مين ڈالے اسے چھوڑ کراليي چيز اختيار کر جو تخفے شک مين نہ ڈالے "

ای طرح الطبقات میں ہے، صاحب طبقات نے فرمایا: بہلی صدیث امام ترمدی نے سید حسن سے روابیت کی ہے ، دوسری حدیث صحابۂ کرام کی ایک جماعت في من الاستفع رضي المراتم المرام المر الله تعالی عنه کاایک سوسال کی عمر میں بیت المقدس میں انتقال ہوا، ایک قول بیہ ہے اکر من ۸۵ مریا ۲۸ مریس اٹھانوے سال کی غریس دمشق میں فوت ہوئے ، اس طرح جامع الاصول اور كاشف ميں ہے ، الطبقات ميں ہے كه حضرت امير معاويد کے دور امارت میں ان کی و قامت ہوئی ، اور حضر مت امیر معاوید کا انتقال س ۲۰ مدین موا ، اور بيه غاط ك ، ايك قول بير ك مفرت عبد الله كي خلافت بين فوت موسة -O بین میانی خصرت جابرین عبداللد انصاری بین (امام اعظم ان سےراوی مین که ) آیک محص نے رسول الله علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیایار سول اللذا بحصے كوئى اولاد مين دى كى اور شرقى ميرے مال كوئى جد پيدا ہوائے ،آپ نے فرمایا میم بیشر بت استعفار اور ضدقه کا عمل کیول شین اینائے ؟ ان دونوں کی برکت سے مہیں اولاد دی جائے گی ، حضر مت جابر فرماتے میں کہ وہ محالی کثرت سے صدقہ دسية اور استغفار كرية عظم إن كمال تولزك بيدا موت، اس روايت يربير اعتراض كيا كيا ہے كہ حضر بت جائر رضي الله بغالي عنه كي وفات س ٨ ٧ ه اور ايك قول کے مطابق من و کے مالی مولی میں امام ابد حقیقہ کی ولادت سے ایک یادوسال 

اَ كَفَرُ جُندِ اللَّهِ اَلجَرَادُ لَا آكُلُهُ وَكَا اَ حَرِّمُهُ "الله تعالى كابوى تعدادوالالشكر للذي هيئ منه تومين است كها تا مول اور بنه بي حرام قرار ديتا مول"

ہمیں ان کتابول میں اس روایت کاذکر نہیں ملاء صاحب طبقات نے بیان کیا ہے کہ عدد ایت کہ بیروایت کر نہیں ملاء صاحب طبقات نے بیان کیا ہے کہ عدد ایت کہ بیروایت کی میں ہے کہ بیروایت صحیح نہیں ہے ،اور معروف بھی نہیں ہے

ص المحوي معالى حضرت الد الطفيل عامر بن والولد (عاء كے فيح زير ہے)ان كوفات في الرے ميں مختلف اقوال بين ١٠١ه - ١٠١٥ صحابة كرام بين سے مين مختلف اقوال بين ١٠١ه - ١٠١٥ صحابة كرام بين سے مين ان كوفات بو كى، ان سے ملا قات كا احتمال سب سے زيادہ ظاہر ہے صاحب مئة في ان كاذكر كيا ہے۔
صاحب مئة في ان كاذكر شين كيا، البنة صاحب طبقات في ان كاذكر كيا ہے۔
٥ وين محالى حضرت شهيل بن سعد نماعدى رضى الله تعالى عنه بين، ان كوفات من ٨٨ه ميل جوئى، بعض علماء في كماكه اس كے بعد جوئى، بيد مدينه منوره ميں دفات با في محال محافى بين۔

0 --- دسویل جمانی حضرت سائب بن خلاد بن سعید رضی الله تعالی عند بین،
ان کی دفات سن ۹۱ همیا ۹۹ همیش بهوئی - م

--- گیار بهویس محافی حضرت سائب بن بیزید رضی الله تعالی عند بین ان کی دفات سن ۹۱ همیا ۹۲ همیا ۹۲ همیا ۹۲ همیا ۹۲ همیا ۹۲ همیا ۹۲ همیا ۱۹۲ همیا ۱۹۲

 کین امام اعظم کا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عند سے صدیت کاروایت
کرنا اور ساع کے بغیر صحابہ کرام کی ایک جماعت کی زیارت کرنا یہ دونوں باتیں کی
شک وشہد کے بغیر صحیح ہیں ، علامہ بدرالدین عینی نے صحابہ کرام کی ایک جماعت
سے حدیث کا سنما ثابات کیا ہے ، کین اسے ان کے شاگر ویشن خافظ قاسم حقی نے رو کیا
ہے ، ظاہر یہ ہے کہ امام اعظم کی جن صحابہ کرام سے ملاقات ہوئی ہے ان سے
حدیث نہ سننے کا سب یہ تھا کہ وہ کاروبار میں مصروف تھے ، حتی کہ امام شعبی نے
ان میں نجابت اور دا نشمند کی کے آثار دیکھ کرائیں علم حاصل کرنے کا مشور ہ دیا ، جس
شخص کو علم حدیث کا تصور اسا ذوق بھی حاصل ہے وہ میرے بیان سے اختلاف نہیں
کرسکا (الح)

صاحب طبقات نے بیان کیا کہ محد ثین کا قاعدہ یہ ہے کہ اتصال کاراوی ارسال یا انقطاع کے راوی ہے مقدم ہے ، کیونکہ اس کے پاس زیادہ علم ہے ، بیربات علامہ عبنی کے بیان کی تائید کرتی ہے اسے ذہن نشین کر تیجے کہ بیرا ہم نکتہ ہے۔ اسام اعظم کی دور صحابہ میں ولادت اور ان کی زیارت

میں کتا ہوں کہ امام اور حقیقہ کی فضیلت کے سلسلے میں بیدامر کافی ہے کہ آپ صحابہ کرام کے ذمانے میں بیدا ہوئے ،ان سے حدیث سی یا نہیں سی ،لیکن ان کی زیارت کا شرف حاصل کیا ،اور اس طبقے میں شامل ہوئے جن کے بارے میں (حدیث میں) دارد ہے طوبی لِمَن د آنی و کِمن د آئی مَن د آنی کے

"خوش خبری ہے اس مخص کے لئے جس نے ہماری زیارت کی اور اس مخص کے لئے جس نے ہماری زیارت کی اور اس مخص کے لئے جس نے ہماری زیارت کی "منعدد سنددل سے نبی اکرم علی ہے سے درجد صحت کو بہتی ہوئی ہے ، اور بیہ سے مدید متعدد سنددل سے ، اور بیہ

ا - تردی شریب میں ہے : فا فقس الفاد مسلماً آئی أو والی من و آئی معکون شریب می ۵۵، آگ اس مسلمان کو دمیں چموے کی جم سے ہماری زیادت کی اہماری زیادت کر سے والوں کی زیادت کی - ۱۲ تا تا دری

بات بھی امام اعظم کی قضیات اور انفر اویت کے لئے کافی ہے۔ وصل (۲)

امام اعظم کے مناقب

یہ امام اعظم کے کچھ مناقب ہیں ، برنے برے ایمہ ادر دنیا بھر کے نامور ارباب علم ان کی تعریف میں رطب اللمان میں ، لیکن بعض لوگ امام اعظم کے مقاصد کو سمجھنے سے قاصر رہتے ہیں اور ال کے قواعد میں سمجھیا ہے ، اس لئے ال پر اعتراض کرتے ہیں ، بھن سمجھتے تو ہیں لیکن ان کے خصوصی علم و فضل پر رشک كرت بين، ممكن بين او قات حمد بهي كرن كت بون، كيونكه صاحب فعيلت ير حسد كيا جاتا ہے اور حسد كرسے والا جمارے ميل رہتاہے اور مر دور ہو تاہے ، بہت مملوك حسديث مخفوظ وسنتائين اس كاوجه بيائه كدانسان طبعي طور براس بات كو پیند میں کر تاکد اس کے معاصرین میں سے کوئی ایل پر سیفت نے جائے ،ابداجب انسان و کھا ہے کہ کوئی مجفل اس پر فوقیت رکھتا ہے تو اس کے دن میں ماال پیرا ہو تا ہے ، چراکروہ میں منداور معی ہو تواہیے میں پر غلبہ پالیتا ہے اور اپنی زبان کو محفوظ ر کھا ہے ، اس کی آر ڈو میر ہوتی ہے کہ مجھے بھی ایس ہی تعمت حاصل ہو جائے ، بیرآر ڈو بين كر تاكد دوبر من كوما مل بونية والى تعت داكل بوجائد، است عبط (رشك) منے بیں، بی اکرم علیہ کے اس ارشادے می مرادے: لَا جَسَدُ إِلَّا فِي الْإِلْنَيْنِ رَجُلُ ۚ آتَاهُ اللَّهُ مَا لَا فَهُو يُنفِقُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَهُ ور بنک صرف دواد میول کے بارے میں ہے ، ایک وہ محص ہے جے اللہ

تعالی ال عطافر مائے اور دہ اللہ تعالیٰ کے رائے میں فرج کرنے "-اور اگر دہ قص متی نہ ہو تو مرائی کا علم دینے والا لاس اس پر غلبہ پالیتا ہے اور اسے صد

المنظاري شريف على على المنظمة على المنظمة الما في المنفي وجل آناه الله ما المفسلطة على هلكته

کی حد تک پہنچادیتا ہے ، بعض علماء ایسے ہوتے ہیں کہ مجھی نفس ان پر غالب ہوتا ہے اور بھی وہ نفس پر غالب آجائے ہیں ، اس قبیلے کے بعض وہ علماء ہیں جنہوں نے امام ابو صنیفہ پر حسد کیا، بھی انہوں نے امام اعظم کی تعریف کی اور بھی ان پر تفید کی، میں ا بیخ نفس کوبری قرار شمیں دیتا ہے شک نفس برائی کا تھم دینے والا ہے ، ان ہی میں سے ابن الی لیل میں ،وہ مجھی امام او خلیفہ برطعن کرنے متصاور مجھی تعریف کرتے تھے، اس سلسلے میں ان سے بوچھا گیا تو انہوں نے کمااس جوان پر حمد کیا گیاہے، حضرت سفیان توری جلیل القدر محدث ہونے کے بادجود بعض او قات ال کے دل میں امام ابد حنیفہ کے خلاف کوئی بات پیدا ہو جاتی تھی ، پھر وہ اس سے رجوع کرتے يتصاور معذرت كرت متصاوران الى للى والامتوله كمت يتص، والله تعالى اعلم-غالبًاوه بير مقوله أمام اعظم كومدح مين بطور مبالغه كيتي يني وه ابيے مقام ير فائز ہیں کہ ان کے بازے میں بطور حسد اعتراض کیا جاسکتا ہے ، اسی طرح امام مخاری اور مسلم کے استاذ حافظ الد بحرین ابی شیبہ کا جال تھا، غالبًاان حضر ات نے امام اعظم کے تواعد اور اصول کو پیش نظر نہیں رکھا، جیسے کہ حافظ عمر و بن عبدالبر وغیرہ نے کماہے کہ جب حدیث متفق علیہ اصول کے خلاف ہو تواس وفت قیاس کو خبر واحدیر مقدم رکھاجائے گا(الح)

قیاس کوخبر واحد برمقدم کرنے کی وجوہ

امام الد حنیفہ جو قیاس کو خبر واحد پر مقدم رکھتے ہیں تواس کاعذر بید بیان کیا جاتا ہے کہ وہ کسی سبب کی بنا پر اس طرح کرتے ہتے مثلاً یا توانہیں حدیث کی اطلاع منیں تھی ، یاان کے نزدیک حدیث مجیح نہیں تھی، یاوہ غیر فقیہہ کی روایت تھی اور تمام قیاسوں کے خالف تھی ، جیسے کہ اس سے پہلے بیان ہوا، محققین فرماتے ہیں کہ

رائے اور قیاس کواستعال کے بغیر حدیث پر عمل درست ہی نہیں ہے ، کیونکہ رائے ای ان معانی کاادر اک کرتی ہے ، جن براحکام کاد ارد مدار ہو تاہے ، یک وجہ ہے کہ بعض محد مین جو غورو فکر سے عاری سے انہول نے بحری کا دودھ سے پر بھی حرمت رضاعت كافتوكاد كني جيد كربيان كياكيا هيا علم-ادربي بعيد ــــــ محدثین کی شان کے لائق میں ہے ، بلحہ یہ جمتدین کے طریقے کے لائق ہے کہ دود ہا بات کی علب مشتر کہ کی تا پر حکم انگایا گیا ہے ، جیسے کہ مخفی نہیں ہے۔اس طرح محض رائے پر بھی عمل مبین کیا جا سکتا، لبدا محول کر کھانے سے روزہ مبیں ٹوشا، جب كم خود في كرب بيان ورده توب جاتاب، خالاتكه قياس كتاب كه بيلي صورت مين روزه توث جائے اور دومر ی صورت میں نہ تو ئے ، کیونکہ روزه اس چیزے تو تا ہے جو پیٹ میں جائے ،ند کہ اس چیز سے جو پیٹ سے خارج ہو، (اس قیاس پر اشکال سے ہے كر حالت مباشرت مادة حيات ك خارج موت سي روزه توث جاتا ب حالاتك كوكي چرمرد کے پید میں شیں جاتی ،بلحہ خارج ہوتی ہے اوا قادری)

امام اعظم کی توثیق کرنے والے زیادہ، معترضین کم

کاوران کی توثیق کی وہ تعداد میں ان لوگوں سے زیادہ جن علماء نے امام ابو حقیقہ سے روایت
کی اور ان کی توثیق کی وہ تعداد میں ان لوگوں سے زیادہ جیں جنہوں نے ان پر اعتراض کیا ہے ، اور جن محد ثین نے ان پر اعتراض کیا ہے ان کابوااعتراض بیزے کہ وہ رائے اور قیاس میں ڈویے ہوئے جین ، اور میہ حالت ہو چکاہے کہ ریم عیب نہیں ہے ، جب تک اور قیاس میں ڈویا ہے ۔ جب تک کہ حدیث کو الکل نہ چھوڑ دیا جائے۔

الم من (الارعلاء شافعیہ میں سے بین ،ان کی (تصنیف) طبقات میں ہے کہ ہر گرند ہر گزاری میں سجھنا چاہیے کہ محد میں کاریہ قاعدہ اسے اطلاق پر ہے کہ جرح توثیق پر مقدم ہے، باعد صحیح بات بیہ ہے کہ جس شخصیت کی امت اور عدالت ثابت ہو، اس کی تعریف اور بلعدی مر تبدیان کرنے والے ذیادہ ہوں، اور قرائن ہے معلوم ہوکہ جرح کا سب بد ہی تعصب یا بیبای کوئی دوسر اامر ہے توجرح کرنے والے کی جرح کی طرف توجہ نہیں کی جائے گی، یمال تک کہ انہوں نے فرمایا: سفیان توری وغیرہ نے جوامام او صنیفہ کے بارے میں گفتگو کی، این انی ذیب نے امام مالک کے بارے میں گفتگو کی، این انی ذیب نے امام مالک کے بارے میں اور این معین نے امام شافتی کے بارے میں گفتگو کی، دہ لا کن توجہ نہیں ہوں ہواکہ انہوں نے ایک خوط ہوں کے اصول و قواعد میں غور نہیں کیا، اگر جرح کو مطلقاً مقدم رکھا جائے تو ایکہ میں سے کوئی ہی محفوظ میں غور نہیں کیا، اگر جرح کو مطلقاً مقدم رکھا جائے تو ایکہ میں سے کوئی ہی محفوظ میں میں خور نہیں کیا، اگر جرح کو مطلقاً مقدم رکھا جائے تو ایکہ میں سے کوئی ہی محفوظ میں رہ سکے گا، کیونکہ ہر امام کے بارے میں طعن کرنے والوں نے طعن کیا ہے اور مہلک ہوئے ہیں له

این عبدالتر نے جو پچھ فرمایا ہے اس کا فلاصہ بیہ کہ خوشی کی حالت میں کی ہوئی بات سے مختلف ہوتی ہے ، جو شخص بیر چاہتا ہے کہ بعض علماء کے بعض دیکر علماء کے خلاف اقوال کو قبول کرے تواسے چاہی کہ صحابہ کرام ، تابعین اور ائم کہ مسلمین کے ایک دوسرے کے خلاف اقوال کو بھی قبول کرے ، ادر اگر اس طرح کرے گا تو کھلی گر ابی اور واضح خسارے میں واقع ہوگا۔

میسوط سے امام مالک کا فرہب منقول ہے کہ قراء بعنی علماء کی گواہی ایک دوسرے دوسرے کے خلاف مقبول نہیں ہے ، بیرو تکہ بید لوگ حسد اور بخض میں دوسرے لوگوں سے ذیادہ شدید ہوتے جیں ، اور بیر عبد بیات ہے۔

لوگوں سے ذیادہ شدید ہوتے جیں ، اور بیر عبد بیات ہے۔

حضر سے عبد اللہ عن المبارک کو کھا گیا کہ قلال شخص امام ابو حنیفہ کے حضر سے عبد اللہ عن المبارک کو کھا گیا کہ قلال شخص امام ابو حنیفہ کے حضر سے عبد اللہ عن المبارک کو کھا گیا کہ قلال شخص امام ابو حنیفہ کے

عتود البمان (حبيدرآباد ، وكن) م ٣٩٣

اس محرين بوسف صالحي دارام :

بارے میں کاام کر تاہے، انہول نے سے شعر پڑھا:

على بن تاب مخفل بيدا مواجية الوير احمد بن على بن تابت ، خطيب بغدادي كهاجا تاب وه س او سه مين پيدا جوااور س سوس من فوت جوا ، اس في امام ابو . عنیف کی عجیب انداز میں تنقیص کی واس نے تاریخ بغداد میں کسی بے وقوفی اور قباحت کو نہیں چھوڑا اسے نے اپنی کتاب میں الیما تیں بیان کیں جوامام اور طبیقہ کے فضائل ومناقب سے مصادم تھیں، اللہ تعالی اس کی توبہ قبول فرمائے۔ منتي بين كدوه محبرت تفاأور اس يعلوم حديث وغيره مين مفيد تصافيف لکھیں، یمال مک کے شخ ابن حجر عسقلانی نے کہاکہ خطیب بغدادی کے بعد کے تمام مجد تین اس کے مختاج میں ، عادم جدیث میں کوئی علم ایسا مہیں جس میں اس نے كوني كمانب بدائض موادر مهازت وافاديت كالمظامرة نذكيا موء صاحب جامع الاصول ت اس سے بھی زیادہ بعر بیٹ کی اور کما کہ وہ علم حدیث ، احوال و تواریخ اور جرح و تعديل كالمعرفت مين فريد عسر اورو خيدة برتها، عايد وزايد تها، يهل امام احدين حنبل کے ندیب پر تھا، بھر اس نے ایام شاقعی کا ندیب اختیار کر لیا، سفر ج میں ہر دن ترتیل کے ساتھ قرآن یاک جنم کر تا تھا، بغداد میں امام احد اور بھر حالی کی قبر کے

يا كرون كيا كيا (أح) والله تعالى اعلم

خطیب بغدادی ،ابن جوزی کے نقش قدم پر

الیکن اس کاعلم، تعصب اور تفیانیت کے ترک کرنے اور تہذیب اخلاق کے سلیلے میں فائدہ نہیں وے سکا، اس کا حال مشہور عالم ابن جوزی کی طرح ہے جو خطیب بغد اوی سے علم اور تھنیف میں زیادہ ، اور فضیلت و شان میں بلندیا یہ تھا، لیکن قطب الاولیاء ، تاج المفاخر شخ محی الدین عبد القادر جیلانی قدس سر ہالعزیز اور مشائح طریقت صوفیہ کرام پر انکار کرنے میں بہتلا ہوا ، نے فائدہ علم اور خشیت اللی سے خالی ول سے اللہ تعالی کی ہناہ!

صاحب مند فی بیان کیا کہ حد ثین فی خطیب بغدادی پر طفن کیا ہے اس کے ادراس کی ایک خصابی بیان کی بیان کے دوہ معقول نہ ہوتا کہ مسلمانوں کے بارے کی مین ایکھے انداز میں گفتگو کی جانے اور بیہ قاعدہ نہ ہوتا کہ کوئی ایماندار گناہ کی بیان رائیکان سے جاری میں ہوتا تو ہم اس کے پھھ احوال بیان کرتے، جو شخص خطیب بغدادی کی سیرت سے جاری معروف باین عساکر) کی تھیف تاریخ و مشق اور این جوزی کی سیرت سے آگاہی حاصل کرنا چاہے اس جا ہے کہ حافظ ابد القاہم علی بین حسین کی سیرت سے آگاہی حاصل کرنا چاہے اس عیام کی تھیف تاریخ و مشق اور این جوزی کی حید اللہ شافتی (معروف باین عساکر) کی تھیف تاریخ و مشق اور این جوزی کی بیان خطیب کی سیرت اور خصلت کے بارے میں تعجب آگیز معلومات حاصل بول گی ، اور جرت ہوگی کہ ایسا شخص می طرح امام ابد حنیفہ آلین شخصیت کے بارے میں تنقیم آمیز گفتگو کر تاہے۔

خطيب يغدادي كالمام اعظم بريوااعتراض معطیب نے امام او حقیقہ پر بردا اعتراض نیر کیا ہے کہ وہ احادیث کی پیروی نہیں کرتے اور صریح حدیثول کی خالفیت کرنے ہیں ، اکثر محدیثین ، فقهاء مجهدین کے بارے میں عام طور پر کی اعتراض کرنے ہیں کہ وہ احادیث کی مخالفت کرتے ہیں اور ان کی پیروی میں کرنے ، آثار پر رائے کو مقدم رکھتے ہیں ، محد میں کہتے ہیں کہ جب خدیث اجائے تورائے باطل ہو جاتی ہے ، اور بیض تو سرے نے قیاس کا انکار كريت ميں ، امام مشعب فرمات ميں كه فقهاء تهمين في اكرم عليسة كي حديث ميان كريس بوائب بيول كرنوادرا بي رائب سے جو بھے بيان كريں ایت كوڑے كركٹ میں ، مجینک دوراس فتم کی باتین امام او حقیقه کے ساتھ خاص نہیں ہیں۔اب الكيان فقهاء في السلط مين تفصياب بيان كي بين واجاد نيث كي كي فسمير میں ، ان کی جانج پر کھ اور سے ضروری ہے ، اس طرب سے جا تنا ضروری ہے کہ کو سی حدیث نار اور کو لی منبور ہے ؟ اس سے پہلے اس مسئلے کی طرف اشارہ کیا جا چکا ہے اس کے ہم اسے دوبارہ میان مہیں کرتے۔ متقد مین مثلا ابر اہیم تھی اور حضر سائن مستود کے دوسرے شاکرد اجتماد کرتے تھے اور قیاس کے قائل تھے ، تاہم امام ابو جنیفہ اور ان کے شاکر دول نے اجتماداور قیاس سے زیادہ کام لیا، میں وجہ نے کہ امام اجر بن جنبل سے يو چھا كيا كة آپ كوامام أبو جنيفه بر كيا اعتراض بے ؟ انهول نے فرمایا : "وه قیاس سے کام لیتے ہیں" اسین کما کیاکہ "کیالیام مالک قیاس بہیں کرتے"؟ المنين يوجها كياكية المياقيان كرية والمالي سلط منين معين حصه به " ؟ ( لعني جس فقرزاما مالك قياب كرت بين اس ك مطابق أن يرجي اعبر اص مونا جاسي او الم احد فاموش موسك اليف من معد كن بين كم ميل من مالك بريم ا ﴿ وَالْعَدِ وَ يَكِرُ الْمِدِ مِجْتِدَ مِنْ أَكِيارَ إِنْ عَلَيْ مِنْ اللَّهِ مِنْ أَمَا قَادَرِي).

شاركة، جن مين انهول في قيان يرعمل كياء اوربيه تمام مسائل رسول الله عليه كي سنت کے مخالف ہیں، پھرانام لیث فے لام مالک پررو کیا، بیرسب تکلف اور تعصب ہے، غالبًا امام مالک امام لیٹ سے احادیث کازیادہ علم رکھتے تھے اور اس فن میں ان سے زیادہ ماہر ستھے۔ یی حال امام او حذیفہ کا ہے (کدوہ لیث سے زیادہ علم رکھتے تھے) خطيب كالمام اعظم بربهتان وافتراء

. حق ميه هے كه خطيب وغيره كائير كمناكه امام الد حقيقه احاديث اور اخباركي جائے قیاس اور رائے پر عمل کرتے تھے بہتان اور افتراء ہے ، امام اعظم اور ان کے شاگر داس سے بری ہیں، وہ صرف اس وقت قیاس کرنے ہیں جب حدیث موجو دند ہو ، يى حال تمام مجتندين كاب، البيتديد ممكن ہے كم مجتندسے خطاوا قع موجائے، ليكن بيد ووسرىبات ہے،خطيب نے بيان كياہے كدامام احد بن حليل سے يوجها كياكدامام او صنیفہ اور ان کے شاگر دول کی کتاوں کا مطالعہ جائزہے یا شین ؟ توانہوں نے فرمایا: میں ، یہ خود خطیب کے اسپے اس بیان کے خلاف ہے کہ اراہیم حزی سے مروی ہے کہ ایک دن امام احمد نے چندو قبق مسائل بیان کئے ، ان سے یو چھا گیا کہ آپ نے بير مساكل كمال سے لئے بين ؟ توانهول نے فرمایا : محد بن جسن (امام الد حنيف كے شاكرد) كى كتابول سے ، جسيدامام احمد خودان كتابة ل كامطالعد كرتے ستے ، اور ان سے استفادہ کرتے ہتے توانہوں نے دوسروں کو کیسے منع کیا؟ حالاتکہ صاحب مند کے میان کے مطابق امام احمر ، امام او حنیفہ کی مخالفت چند ایسے مسائل میں کرتے ہیں جن میں وہ امام شافعی وغیرہ کی بھی مخالفت کرنتے ہیں ، خطیب نے امام احمر کے بارے میں اس سے بھی زیادہ طعن کیاہے ، حالا تکدامام احمد سے بارے میں کسی نے بھی ، طعن شیس کیا، خطیب نے کی مقامات پران کی تعریف بھی کی ہے۔

اب تدين محود الخوارة ي الامام:

خطیب کی گفتگو میں تناقص ہے

ای طرح خطیب نے اپی بھن کاول (باتھ خود تاریخ بغداد) میں امام ابو حنیفہ کی مدح و شاء بھی کی ہے۔ اس کے اپنے کلام میں نا قف ہے ، غالباریہ شخص نسیان اور فرمول (بھول جانے) میں مبتلا تھا، یا جنون اور خیط کامر یقی تھا، اسے بچھیاد ربتا تھا اور بچھ بھول جاتا تھا، یا ہر جگہ اپنی اور اپنے پیروکاروں کی خواہشات کے مطابق کر تا تھا، یہ مربتا تھا اور فاسد نیتوں کو اس کو تا تھا تاکہ لوگوں کو کھائے کہ و نیاواروں کی عادت ہے کہ اپنی نفسانی اغراض اور فاسد نیتوں کے مطابق گفتگو کرتے ہیں، یالمام آبو حنیفہ کی تعریف کرتا تھا اور خیر خواہی کا اظہار الله فعالی کی مربت کے دور متعقب نہیں ہے ، یاان کی تعریف کرتا تھا اور خیر خواہی کا اظہار الله تعالی کی مربت جانیا ہے۔

وكورما هايابا فبيس براعتراض

فلا برید ہے کہ یہ فض (خطیب بغدادی) معاقد ہے ، اس کے قس نے اسے اس انداز پر اہمارا ، بیمال تک کہ وہ افکاد کرئے ، عیب اور فقصال حلا ش کرنے مسلے میں امام میں اس حد تک پہنچا کہ اس نے ہماری چیز کے ساتھ قبل کرنے کے مسلے میں امام اعظم کے اس قول پر ہمی اعتبار سے بہ ایک کیا میں اور دکھا ہ بابا فیسس ، اگر چہ دو سرے فض کو اید فیس (کمہ معظمہ کا بہاڑ) دے مارے -اس نے کہا کہ لغت عربی کے اعتبار سے یہ غلط ہے - صحیح میں ہے کہ بیابی قبلیس کہتے ، ایسے کلام پر اعتبار کی کا مطالعہ کیا ہے وہ غلط ہے ؟ جس فیص نے آبام اللہ حقیقہ اور ان کے شاگر دوں کی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے وہ ان کے خو میں جمر کا اعتبار اف کر تاہے ، مثلا این جی ، میر فی اور او علی فارس سب ان کے خو میں جمر کا اعتبار اف کر تاہے ، مثلا این جی ، میر فی اور او علی فارس سب نے ان کے انتخاب کی نویس و میں اور بائد مرجب پر فائر ایمونے کی گوائی دی ہے ، بحض ان کے انتخاب کی ایک بیا کہ یہ اہل جرمین کی لغت ہے ، ان کے ایک شاعر نے کہا ہے :

اِنَّ اَبَاهَا وَاَبَا اَبَاهَا قَد بَلَغَا فِي الْمَجِدِ غَايَتَاها وَ اَبَاهَا وَابَا اَبَاهَا فَي الْمَجِدِ غَايَتَاها وَ " فَ مَنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللّهُ الللَّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ ا

(عام لغت کے مطابل ابا آبیها اور غایتیها موناطابے ۱۲ قادری)

صاحب المستر في من الله تعالى عنه ك قلم كى تحرير مصر كے علاقے ميں حضرت منى الى طالب رضى الله تعالى عنه ك قلم كى تحرير مصر كے علاقے ميں حضرت منى دارى رضى الله تعالى عنه كى اولاد كياس ديكھى، جوائيس ان كاباء سے درت منى الله على منى ، يہ تحرير انہول في نى اكرم على الله على منى ، يہ تحرير انہول في نى اكرم على الله عليه وسكم جيرون كذا وكذا قوى من الشام منه الله على نبينا وعلى نبينا وعليه الصلوة والسكام

ایعی تمیم داری اوران کے بھائیوں کوبیرگاؤں عطافرمائے

آخر میں خطرت علی مراتشی الله نعالی عنه نے اپنے قلم سے لکھا الله علی من آبو قدحافة و فلان و فلان و فلان م

و مُعَاوِيَةً بِنُ أَبُو سُفِيانَ

و است على من العرطا لب سنة لكهاء أس ير كوا بني وي العبر من العرقاف اور

قلال قلال أور معاوية عن العسقيان \_ق

امير المؤمنين حضرت على مرتضى رضى الله تعالى عنه ني اكرم عليك ك بعد عرب كي تصيح ترين شخصيت بين ، انهول نے لكھاالد طالب الد قاف اور الد سفيان (داؤکے ساتھ حالا تکہ عام قاعدے کے مطابق الی طالب ہونا جاہے تھا ۱۲ قادری) كيونك بيراساء اي طرح مشهور يقط ، لهذا الهين تبذيل نهيس كيا، أمام الو حنيفه بركيا

اعتراض ہے؟ اگرانہوں نے بابا فیس کمدویا، کیونکہ بہاڑ کانام اس طرح مشہور تھا اس کے عامل کی بنا پر اسے تبدیل میں کیا، امام حافظ ممس الدین ، ابن جوزی کے

پوتے نے کہاکہ بیام او حقیقہ پر افتراء ہے،ان سے بابی قبیس بی منقول ہے۔

رقال كريد والمالي تعالى اعلم

الناسية بهي زياده عجيب ووجكايت ہے جواس فخص سے فقل كي تي ہے ك المام الوصيفة كباكرسك يتم كم لوراني النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لأخذ بكيير مِن أقوالي -" أكر بي أكر م عليه محصر وكم ليت تومير ب جهت سه اقوال كو اختیار کر لیت ماجب المعرب الماکر تی خطیب کار دوبدل (تحریف) ہے،اس نے عَلَطِي كَي أورْ رسواني مول في المام الويوسف كي روايت تي ني المراك بيتي ( سِلْ ایک نقطے وَالْ بِاءَ ، پھڑ دو نقطے وَالْ تاء ) طاہر ہوااور اس نے اِصول کے بارے مين إينا مُدَّمِث طامر كياءً أمام ألو حقيقة كواس كي اطلاع على توانهول في قرمايا: لو كان البَيْنَ أَنْ إِنْ لَا يَحَدُ بِكِنِيرَ مِنْ أَقُوالِي إِنْ أَكُرْ بِنِي يَصِيرُ لِيمَا لَوْ مِيرَ سِه بهت سے

اقوال کو اینالیتا" له، اس شخص (خطیب) کو معلوم نمیں کہ کوئی عقل مند الیم بات

مس طرح کہ سکتا ہے؟ (کہ اگر نبی اکرم علیہ مجھے دکھ لیتے تو میرے بہت سے
اقوال کو اختیار کر لیتے ۱۲ قاوری) حالا نکہ اسے اعتراف ہے کہ امام او حنیفہ صاحب
عقل ووانش متھے ، بالفرض اگر میہ قول صحیح ہو تو ممکن ہے ان کی مراد دنیاوی امور ہوں ،
کیونکہ نبی اکرم علیہ و نیاوی امور میں صحابۂ کرام سے میشورہ کیا کرتے تھے۔

امام اعظم كابعض مسائل مين رجوع

خطیب نے یہ بھی کہاہے کہ امام الا حنیفہ نے بعض حدیثوں پر عمل کیا پھر
ان سے رجوع کر لیا، تواس کا جواب سے ہے کہ باطل پر ڈیٹے رہنے سے حق کی طرف
رجوع کرنا بہتر ہے ، جنب امام الا حنیفہ پر ظاہر ہو گیا کہ وہ احادیث منسوخ ہیں یا
متروک ہیں یا مرجوح ہیں یا قرائ پاک کے مخالف ہیں توان سے رجوع واجب تھا،
باطل پر اصرار کرتے ہوئے اور جاہ و معز لت کی مفاظت کی خاطر ان پر قائم رہنا جائزنہ
تا ، خطیب بغد اوی امام اعظم کی ند مت کرنا چاہتا تھا (اور بے خبری بین) ان کے
تقوی اور دیانت کی اور باطل پر اصرار نہ کرتے کی صفت بیان کر کے ان کی تعریف کر
گیا ، پھر اس شخص کو معلوم جمیں ہے کہ اگر انام الا حنیفہ نے اپنے بعض اقوال سے
رجوع کیا ہے توامام شافی نے اس سے کمیں ڈیاوہ اپنے قدیم اقوال سے رجوع کیا ہے ،
د ورع کیا ہے توامام شافی نے اس سے کمیں ڈیاوہ اپنے قدیم اقوال سے رجوع کیا ہے ،
د ورکی سے د حمیم اللہ تعالی ا

ایسے اقوال کثیر ہیں جن کاخطیب نے سہار الیاہے اور جن کی بہار الم الد حنیفہ پر اعتراض کیاہے ، صاحب مستر نے اس کے اقوال نقل کر کے صحیح جواب منفہ پر اعتراض کیاہے ، صاحب مستر نے اس کے اقوال نقل کر کے صحیح جواب دے ہیں، دیکر علماء نے ہیں اس پر رد کیاہے اور اس سلسلے میں کئی کتابیں لکھی ہیں، اس

ا - محرين محود الخواردي الامام: مام السنانيد م ١٢- ٢٢

نے کھے نے سرویابا تین بھی کی ہیں جن کے بارے میں معاملہ واضح ہے ، سب سے دیادہ اللہ تعالی معالمہ واضح ہے ، سب سے دیادہ اللہ تعالی بی جانے والا ہے -

جامع الاصول أور فضائل أمام اعظم

المام اعظم كمنا قب اكرچه بخرت مان كئے سے بین ، تا ہم ابھی بعض منا قب بیان مبین کئے جاسکے ، جامع الاصول کی عبارت میں امام اعظم کے فضائل اجمالي طور بريان كرون يحري على ، وه قرمات بين : أمام اعظم عالم، عابد ، ذابد ، صاحب ورع ، منتی اور بتر بعث کے علوم کے امام اور لیندیدہ شخصیت منے ، فیز فرمایا کہ اگر ہم ان کے مناقب کی تقصیل بیان کر تا شروع کریں تو گفتگو طویل ہو جائے گی ، پھر بهي بهار المقصد يورا مبين موسك كاء امام الو تعنيفه كي طرف مختلف اقوال منسوب سي المسك الله جن سے ال كا مقام منز واور ياك بے ، ال اقوال سے امام اعظم كرى موسے کی دیکی وہ شمرہ سے جو جار والک عالم میں بھیلا مواسم ، وہ علم ہے جس سے رو عدد الله الماطر كيات ، أو كول كالن ك ندمت كوا فتيار كريا، ال يح قول اور ال كى فقد كى طرف رجوع كريا ہے ، اكر اللہ تعالى كى رضااور اس كا مخفى راز نہ ہؤ تا تود سائے اسلام کے آدیمے حصے یا اس کے قریب لو کول کوال کی تقلید اور ان سے اجتمادیر عمل فيرا موسية ير ماريد والمدة تك جمع مد فرما تا -ان من فرمن اور عقيد من كي موسية في من قوى ترين دليل شيخ وامام الله جعفر طحاوى آت كا مد بن اعتبار كرية والسك موسي علماء مين سي بين ، البنول سنة إيك كتاب الراس كانام ركها عقيدة الى طيفة أن مين الل سنت و ماعت ك عقامد مان كي بين اور اس مين كوني اليي غلطانات مين يه جوامام العرضيف كي طرف منسوب كي جاتي مؤه جامع الاضول كاكلام

## إمام اعظم كي طرف ازجاء كي غلط نسبت

امام اعظم کی طرف جوارجاء کی نبیت کی جاتی ہے، اس کلام میں اس کی تفی کی گئی ہے اند نسبت مبنی بر حقیقت مہیں ہے ، مُر جِنہ کے مذہب کی حقیقت سے ہ کہ وہ کہتے ہیں کہ ایمان کے ہوتے ہوئے کوئی گناہ نقصان نہیں دیتا، جیسے کفر کے ساتھ کوئی لیکی تقع نہیں دیتی، مرجئہ ارجاء مسے مشتق ہے جس کا معنی تاخیر ، ترک اور مہمل چھوڑ ویزاہے ،وہ عمل کو مرہتے کے اعتبار سے نبیت اور عقبیدے سے متو فر قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبیت اور عقیدہ کافی ہے آگر چہ عمل نہ ہو ، بعض او قات اسے زجاء امیر) سے مشتق قرار دیا جاتا ہے ، کیونکہ وہ عمل کو شرط قرار دیے بغیر لو كول كواجر و تواب كي اميد ولات بين ، معتزله ، الل سنت و جماعت كي طرف ارجاء کی نسبت کرتے ہیں، کیونکہ اہل سنت و جماعت عمل کوبایں معیٰ موخر قرار و ہے ہیں کہ عمل کو حقیقت ایمان میں داخل قرار شین دینے اور جمیرہ گناہوں کے مر کلب کے لئے عمل کے بغیر رحمت اور مغفرت کی امیدر کھتے ہیں ، اور کہتے ہیں کہ مدة مومن (كناه كبيره كامر تكب موتة كياوجود) ايمان سے خارج ميں موتا، اور تجبیرہ گناموں کاار تکاب کرنے والے ہمیشہ دوزخ میں نہیں رہیں گئے ، اللہ تعالیٰ جے جاہے گا بخش دے گا، لیکن اال سنت منام گاروں کے لئے عدانب ثابت کرتے ہیں اور اس کے نقصان سے ڈریتے ہیں ،وہ امید اور خوف کے در میان ہیں ، ان کے زور کی عمل ایمان کی جزء نہیں ہے ، جینے معزلہ کہتے ہیں ، اس اعتبار سنے وہ کہتے ہیں کہ ایمان زائدادر تا قص نہیں ہوتا ، بیات امام او حقیقہ کی طرف منسوب کی جاتی ہے کہ عمل ایمان کی جزء میں ہے، حتی کہ عمل کی زیادتی سے زیادہ اور کی سے تا تص ہو، ہاں اہل سنت کے نزویک عمل ایمان کائل میں داخل ہے۔

تفصیل کلام بیرے کہ سلف صالحین کے نزدیک بیرامر ثابت ہے کہ ایمان دل کی تصدیق ، زبان کے اقرار اور طاہری اعضاء کے عمل کانام ہے ، بعض او قات يول كماجاتا هي كذا يمان قول اور عمل كو يستح بين -علامه جلال الدين سيوطى ، سيح بخاری کی شرح میں فرماتے ہیں کہ دیلی ،مند الفردوس میں خصر سے ابد ہر مرہ رضی التد تعالى عند سے راؤى بين ، امام انن ماجه في اس حديث كو ضعيف سندسے روايت كياكم إيمان ول كم عقيد ، زبان كم اقرار اور ظامري اعضاء كم عمل كانام ب-المام احمد حضرت معادين جبل رضي الله تعالى عنه كي جديث روايت كرتے بين كه اليمان داكد اورنا قص مو تابيع المام طبراني حصرت على مرتضى رضى الله نعالى عنه كي حدیث ان الفاظ سے روایت کرنے ہیں کہ ایمان دل کی معرفت ، زبان کے قول اور اركان ك على كانام ب، (الح) بعن لوكول في است حديث (بي اكرم عليسة كا فرمان) قرار دیا ہے، حالا تکہ محققین کے نزدیک اس طرح نہیں ہے، بی اکرم علیہ سے اس سلسلے میں کوئی چیز خامت میں ہے ، بیر صحابہ کرام اور تابعین کے اقوال ہیں ، بعض او قات میر قول مجز بنین کی طرف منسوب کیاجا تا ہے اور کہاجا تاہے کہ بیران کا مذبب عظم، جیسے صاحب مواقف نے فرمایا، اور میر خطاہے، محد تین کا مدہب وہی مع جواال سنت وجماعت كامي

مدِ بيث شريف مين ہے .

لا یُرنی الزالی حین یَزیی و هُو مُؤمِن و کا یسوق السّارق حین یسوق و هُو کا یسوق السّارق حین یسوق و هُو کا یسوق مؤمِن موری مؤمِن کرتا اس حال مین که وه مومن مو، چوری کرتا اس حال مین که وه مومن مو اور شراب کرتا اس حال مین که وه مومن مواور شراب کرتا اس حال مین که وه مومن مواور شراب پینی د والا شراب شین بیتا اس حال مین که وه مومن مود

اس مدیث کے بارے میں صاحب مشکوۃ کتے ہیں کہ ابو عبداللہ (اہام خاری) نے فرمایا کہ بید شخص کامل مومن نہیں ہو گااور اس کے لئے ایمان کانور نہیں ہوگا ور اس کے لئے ایمان کانور نہیں ہوگا ، بیرام خاری کے الفاظ ہیں، صاحب مشکوۃ کاکلام ختم ہوا ل

بال بعض او قات محد ثين كے اقوال سے اسبات كاو بم موتا ہے (كه بير محد ثين كا قد محد ثين كا قد مب مثلًا الم خارى الى صحح كے الداب كے عنوابنات بيس فرمات بيس المصلواة من الايمان والمجهاد من الايمان والمجهاد من الايمان والمجهاد من الايمان والمجهاد من الايمان

"ثماز، زکوة، جماد اور خیاء ایمان میں سے ہیں، لیکن ان کی مراد ایمان کامل مر"

خاری شریف کے شار جین نے اس کی تقر تک کی ہے، شخ (ابن حجر) فتح الباری میں فرماتے ہیں سلف صالحین نے فرمایا: "ایمان دل کا عقیدہ، زبان کا قرار اور ظاہری اعضاء کا عمل ہے"، ان کی مرادیہ ہے کہ اعمال ایمان کا بل کی شرط ہیں، امام ابو صنیفہ مختزلہ کے کہ ان کی نزدیک اعمال ایمان کا بل سنت وجاعت کا ندہب ، مختزلہ کی اورود ایمان شاہوں کے بادجود ایمان شاہت کرتے ہیں، جیسے کہ اہل سنت وجاعت کا ندہب ، مختزلہ کی وجہ ہے کہ بحض لوگوں نے امام ابو جنیفہ کی طرف ارجاء کی نسبت کی ہے، مختزلہ کی وجہ ہے کہ بحض لوگوں نے امام ابو جنیفہ کی طرف ارجاء کی نسبت کی ہے، مختزلہ نمام اہل سنت و جماعت کی طرف ارجاء کی نبیت کرتے ہیں، صاحب کشاف بمام اہل سنت و جماعت کی طرف ارجاء کی نبیت کرتے ہیں، صاحب کشاف (دخیر ی مجتزلی) انہیں مُر چِکہ کیانام دیتے ہیں، یہ امام ابو جنیفہ کے ساتھ مخصوص ضین ہے اہدائی دور میں ارباب بدعت اپنے بذہب کی ترو تی کے لیے اپنا باطل ندام ہو جنیفہ کی طرف ارجاء کی نسبت بھی اس سلسلے کی کردی ہے۔

ارجاء کی اقسیام دراصل ارجاء کی دو قسمیں ہیں

(۱) عمل کو معنی ایمان سے خارج کر نااور سے کمنا کہ گنا ہوں پر عذاب مرتب نہیں ہوتا اور عمل کے ترک کرنے سے بالکل نقصال نہیں ہوتا، سے ارجاء حقیقی اور بھی مُر جِبُر کا مذہب ہے۔

۲- عمل ایمان کی حقیقت سے خارج ہے ، لین گزاہوں کے سبب نفس ایمان معدوم اسلام ہوجاتا ہے ، کیرہ گزاہوں کار تکاب کرنے والاکا فراور اسلام جنی جنی ہیں ہوجاتا ہے ، کیرہ گزاہوں کار تکاب کرنے والاکا فراور وائی جنی ہیں ہوگا۔ ایمان کا بل وہ ہے جو اعمال صالحہ کے ساتھ جمع ہو ، سلام صالحین جو ایمان کو جن چن چیزوں ہے (۱) دل کی تصدیق ہے (۲) ذبان کے اقرار اور حالحین جو ایمان کو جن چن چیزوں ہے جال کا مجموعہ قرار دیتے جین ، ان کی بھی مراوہ ، ان کا مقد تو گزار اور مقد تو گزار اور مقد تو گزار کے ایمان کو تعید و سے بے کہا کہا کہا گزار کا میں اور عمل کے در یعے مقالد تو گول کو تعید و سے بے ، جیسے کتب ایمان کو تعمیل کرتے کی تر غیب ہے ، جیسے کتب ایمان کو تعمیل کرتے کی تر غیب ہے ، جیسے کتب عقالد میں خاب ہو چکا ہے۔

قدربيالعي معتزله كايدب

قدریہ (معتزلہ) کا ند میں ہے کہ عمل بقی ایمان کی جڑے، یعنی انسان عمل کے ترک کرنے ہیں ایمان ہی ہے تکل جاتا ہے ،وہ کہتے ہیں کہ عماہ کمیرہ کا اور تعلی ہے تکل جاتا ہے ،وہ کہتے ہیں کہ عماہ کرتے ہیں مرتکب نہ مومن ہے اور نہ کا فر ،وہ ایمان اور کفر کے در میان واسطہ فالت کرتے ہیں ۔خوارج آکے کا فر قرار دیتے ہیں ،اور مُرجِد کتے ہیں کہ وہ حقیقہ مومن ہے ، عمل کا اعتبار نہیں ہے نہ تو لیس ایمان کی جڑے اور نہ ہی ایمان کا بل میں داخل ہے ۔ جیسے کہ اعتبار نہیں ہے نہ تو لیس ایمان کی جڑے اور نہ ہی الحاد ہے ۔ ایمان قبل اللہ تعالی کے نیک آپ سیجھتے ہیں ہی فریان ، فرید قد اور دین میں الحاد ہے ۔ ایمان قبل اللہ تعالی کے نیک

بدوں اور اللہ تعالیٰ کے دین ہے اماموں کی طرف کیے منسوب کیاجاسکتاہے ؟اس کی فسیت تو معمولی عقل اور وین کا معمولی فیم رکھنے والے کی طرف بھی نہیں کی جاسکتی، امام اور حنیفہ تو عمل میں کماحقہ مبالغہ کرتے تھے جیسے کہ ان کی عبادت اور تقویٰ سے فاہت ہے ،وہ اس کے کس طرح قائل ہو سکتے ہیں ؟ بال ان کا عقیدہ اور نہ ہب ہے۔ کہ بیا صاحب ایمان ہوگا، جیسے کہ تمام اہل سنت کا فہ ہب ہے۔

کی مراد اور ان کا مقصد بھی تصدیق قلبی کی تعریف میں مبالغہ کرنا ہو ، اور دہ سے کہنا کی مراد اور ان کا مقصد بھی تصدیق قلبی کی تعریف میں مبالغہ کرنا ہو ، اور دہ سے کہنا چاہتے ہوں کہ تصدیق قلبی کا سے مقام ہے کہ اگر اس کے ساتھ عمل نہ بھی ہو تو . فائد سے خالی نہیں ہے ، اور انہوں نے اس سلسلے میں شریعت میں عمل کی اہمیت فائد سے خالی نہیں ہے ، اور انہوں نے اس سلسلے میں شریعت میں عمل کی اہمیت فاہر کرنے کے لئے اصر ار اور مبالغہ سے کام لیا ہو ان کانام مُر جِئہ رکھ دیا گیا ہو، رہی ، فاہر کرنے کے لئے اصر ار اور مبالغہ سے کام لیا ہو ان کانام مُر جِئہ رکھ دیا گیا ہو، رہی ، سیات کہ عمل کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے ، متنی اور گنگار دونوں برابر ہوں ، جیسے کہ (حقیقی) مرجد کہتے ہیں تو یہ ہر گر ضیح نہیں ہے ، سے ظاہر وہا ہر ہے ، کسی معمولی سی عقل والے کے لئے لائق نہیں کہ اس کا قائل ہو۔

غسان كالمام اعظم برافتراء

مواقف میں ہے کہ چوتھافرقہ مرجہ ہے، کیونکہ وہ عمل کو میت سے محوفر قرارد ہے ہیں، یاس لئے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایمان کے ساتھ کوئی گناہ نقصان نہیں دیتا جس طرح کفر کے ساتھ کوئی اطاعت فا کدہ نہیں دیتی، وہ عام آدمی کو امید کا سارا دیتے ہیں، غسان ہیں عقیدہ امام اوہ حقیقہ سے نقل کرتا تھا آور انہیں مرجہ میں شار سے کرتا تھا، یہ امام اعظم پرافتراء ہے غسان ایک بوے اور مشہور عالم کی موافقت کے حوالے سے اینے قد ہب کورائج کرناچا ہتا تھا، آلدی نے کہا کہ اس کے باوجود اصحاب حوالے سے اینے قد ہب کورائج کرناچا ہتا تھا، آلدی نے کہا کہ اس کے باوجود اصحاب

مقالات نے امام ابو جنیفہ اور ان کے شاگردوں کو اہل سنت سے مرجه میں سے شار

کیاہے، غالبًا اس کی وجہ رہے کہ معتزلہ ابتدائی دور میں اپنے مخالفین کو مرجۂ کے

، لقب سے یاد کرتے تھے ، یااس کے کہ جب امام او جنیفہ نے فرمایا کہ ایمان تصدیق

\* قلبی ہے ،نے ذائد ہو تاہے اور نہ بی تا قص ہو تاہے توان کے بارے میں گمان کیا گیا کہ

وہ عمل کو ایمان سے مؤخر قرار ویتے ہیں ، حالا تکہ ایسا نہیں ہے ، جب کہ عمل میں

مبالغہ اور اس میں ان کی کوشش معلوم ہے ، ای طرح شرح مواقف میں ہے ا

اس سے مقصد بوری طرح واضح ہوجاتا ہے، خوب اچھی طرح غور سیجے اس سے

زياده تفصيل شيس كي جاسكتي-

صاحب مند فرایک عجیب حکایت الی جگد بیان کی ہے جس سے نظر

وظامر مين امام الد حقيقة كي طرف ارجاء كي تسبت كاديم كياجا سكتاب، حالاتك معمولي

فہم والے انسان کو بھی بیروہم شیں ہونا چاہیے، وکیع کامیان ہے کہ سفیان توری ، محد

بن عبد الرحمن ، ابن الى يلى ، شرويك ، حسن بن صالح اور الو حنيفه ايك جكه جمع من

ان علماء في المام الد حديقه سه يوجهاكم " آب اس محص كيار العلم الياكت بين ؟

و حس بنا سيناب كو قتل كياء الى مال سد زناكياء اور اسيناب كى كوردى ميس شراب

لي مناوه ايمان سے نكل جائے ؟"؟ امام الد حنيفہ نے قرمايا: "ميس"، سفيان سے كما

"میں آپ سے بھی کلام میں کرول گا"، این الی کیلی نے کما" میں بھی آپ کی شاوت

قبول میں کروں گا' ، شریک نے کہاکہ ''اگر بھے اقتدار مل کیا تو ہیں آپ کے ساتھ

وه مجه كرول كاجوكر سكول كا"، حسن بن صالح نه كما: "مجه يرآب سه بالمناف مفتكو

خرام نے "-ضاحب مند کتے ہیں کہ خطیب اس واقع سے امام او حنیفہ پر طعن و

الشنيع كرنا جامنا فقاء كين ال كي فعنيات اور حق مولى كالظهار كربيها، اس كيساته

المع على في محد جر حالي أو ير سيد شر الفي عراق مواقف (طبح اران) تج ٨ ص ١٩٧

بی باقی ندکورہ چاروں اماموں کی غدمت کر ڈالی، کیونکہ گناہ کیرہ کی بنا پر اس کے مر تکب کو ایمان سے خارج قرار وینامعزلہ اور خوارج کا فد ہب ہے ، اہل سنت کا فد ہب ہے کہ وہ مطلق ایمان سے خارج اور کافر نہیں ہو جاتا، لہذا امام اور حنیفہ نے جو پچھ فرمایاوہ حق ہے ، اور دوسر سے فد کورہ علماء نے جو پچھ کماوہ معزلہ اور خوارج کا فد ہب ہے ، اس لئے ان کا اعتراض معتر نہیں ہے ، انہوں نے جو پچھ کما حد کی بنا پر کما، امام اور حنیفہ ان سے بورے عالم اور فقیہ بین ل

میں ( اُن محق ) کہتا ہوں کہ عالبا انہوں نے اس قول کو بعد جائے ہوئے الم ابد حنیفہ پر اعتراض کیا ، ان کا مقصد سے تھا کہ مطلقا اس طرح نہیں کہنا چاہیے ،
کیونکہ بیہ قول عوام کو نقصان دے گا، چیے کہ معتزلہ بھی ہمیں ہی کتے ہیں کہ تم نے عمل کو بگاڑ دیا اور عوام کو گنا ہوں پر دلیر کر دیا ہے ، دو سری صورت بیہ ہو سکتی ہے کہ فد کورہ علاء نے اپنے ابتد ائی دور میں اختلاف کو دیکھتے ہوئے یہ گفتگو کی ہو ، جب کہ ابھی فداہب کی تحریر اور شخیق نہیں ہوئی تھی، تا ہم انہیں بیر حق نہیں بنچا تھا کہ وہ ایسے کلمات سے امام ابد حنیفہ پر طعن و تشنیع کرتے، امام ابد حنیفہ اپنے زمانے کے امام ایسے کلمات سے امام ابد حنیفہ پر طعن و تشنیع کرتے، امام ابد حنیفہ اپنے زمانے کے امام استبعاد کی پروانہ کرتے ، گی دل ایسے ہوئے ہیں جو نہ ہیں ہوئے ، اللہ تعالی حق فرمات ہے ، اور راستے کی ہدایت دیتا ہے۔

. وصل (2).

جامع المسانيد

یادرہے کہ امام ابد حقیقہ کی ایک منکہ ہے جو انہوں نے تا بعین سے سی اور ان کے مثار دول نے تا بعین سے سی اور ان کے مجموعی تعداد

ین اگار علاء اور اس کی سند بیان مسئد کی روایت کرتے ہے اور اس کی سند بیان کرتے ہے اور اس کی سند بیان کرتے ہے اس کے مشبعین حقیق بیان ، شیخ بیا سف جن کا ایمی و کر اس کے مشبعین حقیق بیان ، شیخ بیا سف جن کا ایمی و کر اس کے مشبعین حقیق بیان میں بیا اس کے مرتب ایام علامہ بحد بن محمود بن میں بیا اور حواد زم بین علم مدیث ما مل کیا اور حرین شریفین میں مقیم رہے ، مصر کے راست واپس کے جاتے ہوئے اور در مشن میں مقیم رہے ، مصر کے راست واپس محمود بن مور بن مرد بن محمود بن محمود بن محمود بن محمود بنا میں تیام کے دوران دو کن مدیث دیا ، پھر بخد او چلے محمود رس و تدریس میں محمود بنا میں تیام کے دوران دو کن مدیث دیا ، پھر بھر اور میں باز باس ملا دیکھے "جواہر المدید بن محمود بنا میں تیام کے دوران دو کن محمود بنا محمود بنا میں تیام کے دوران دو کن محمود بنا محمود بنا میں تیام کے دوران دو کن محمود بنا محمود بنا میں تیام کے دوران دو کن محمود بنا محمود بنا محمود بنا میں تیام کی دیام المحمود بنا دو کا محمود بنا محمود بنا میں تیام کی دیام المحمود بنا محمود بنا محمود بنا محمود بنا محمود بنا میں تیام کی دیام المحمود بنا محمود بنا مح

-Γ/**\**◆

مواے، انہوں نے ایک کتاب کھی اور اس کانام: اکستھم المصیب فی الرّ دِ عَلَی الحَطیب

(خطیب بررد کے سلسلے میں نشانے پر بیٹھنے والا تیر)

شام کے ایک سلطان عیسی بن الملک العادل الى بحر بن ابوب نے خطیب پر رد کے سلسلے میں ایک موزول کتاب لکھی، که این جوزی فقد، حدیث، فقص واخبار (تاریخ) کے بڑے عالم اور کثیر النالیفات مصنف تھے، کاش انہوں نے مشائخ صوفیہ قذس الله تعالی اسر ارجم پر انکار اور رقت کیا ہو تا ، ہم نے علامہ ابن جوزی کے حالات ائی کتاب اساء الرجال میں بیان سے بین ، اس رسالے کی پہلی قتم ، قسم تصوف میں بھی ان کاذکر کیاجا چاہے ، یون معلوم ہوتاہے کہ امام ابد حقیقہ کے حالات پراگاہی اے سبب ان کے غرب کی طرف ماکل عظم میدوجہ بھی ہوسکتی ہے کہ امام اعظم کا ند بب اکثر طور پر امام احمد بن حنبل کے ند بب کے موافق ہے ، پیدر ہویں مبد میں ہے کہ اکثر طور پر ہمیں خردی طریقت کے شی المشائے اور اصحاب حقیقت کے امام عجم الدين الد الباب احمد بن عمر الخوارذي ، شيخ عجم الدين البحراي كے مريد نے ، : پھر مند کو فقہ اور حدیث کے طریقے پر کتب اور ابواب پر مرتب کیا، اور اس میں وہ حدیثیں میان کیں جو امام او حدیقہ نے صحابہ کرام سے سیں ، جن کے بارے میں کہا جاتاہے کہ امام اعظم نے محابد کرام اور تابعین سے سیس، اس پر کتاب ململ ہو گئی۔

اساله علامہ محد عن يوسف صالحى ، مؤلف سيرة شاميد في بيان كياكہ سلطان عينى عن سلطان ايو بحر عن ايوب كردى سية الك كتاب لكمى جس كانام ب السبعة المقصيّب في الرد على المحطيب (خطيب كردي في مناسق من المرح عافظ ايو الفرج ابن جودى كر يوست ان المطفر يوسف عن قز على في ابن والم المام الله المحساد " من خطيب ير دو كيا ب --- و يكف " عقود الجمان " من مناسف " الانتصاد الإمام الله الامصاد " من خطيب ير دو كيا ب --- و يكف " عقود الجمان " من مناسف المحساد " من خطيب ير دو كيا ب --- و يكف " عقود الجمان " من الانتصاد المحساد " من خطيب ير دو كيا ب --- و يكف " عقود الجمان " من المناسف المحساد المحساد " من خطيب ير دو كيا ب --- و يكف " عقود الجمان " من المناسف المنا

وصل (۸)

امام اعظم کی وفات سے متعلق بعض امور کابیان

امام اعظم کے افرادی فضائل میں یہ فضیلت بیان کی گئی ہے کہ انہوں نے عیمیت مظلوم وفات بیائی یا قید کی حالت میں انہیں ذہر دی گئی، عبید بن اسلمیل سے روایت ہے کہ (خلیفہ وفت) منصور نے امام اور حنیفہ ،سفیان توری اور شریک بن عبداللہ کو اپنے پاس طلب کیا، جب یہ حضرات اس سے پاس پنچے تو منصور نے کہا کہ عبداللہ کو اپنی مرف مملائی کی وعوت دیتا ہوں ، اس سے پہلے اس نے تین فرمان کھے میں تمہیس صرف مملائی کی وعوت دیتا ہوں ، اس سے پہلے اس نے تین فرمان کھے موسے مقدم۔

المرسفيان كوكماكه بير تمهارك لئے فرمان بي تمهيل بصر وكا قاضى مقرر كيا كيا ہے ، بيد

ك لواور لصره حلے جاؤ،

المركب كوكهاكم منهي كوفه كاقاضى (ج) بايا كياب، بدفرمان ليالوادر كوفي بينج

المام الا حنیفہ کو کہا کہ تنہیں میں نے اسپے شہر (بغداد) کا قاضی (ج) مقرر کیا ہے، بید فرمان کے لوادر اینامنصب سنبھال لوء بھر اسپے دریان کو تھم دیا :

ال کے ساتھ کی کوئے دو ،جوانکار کرے اسے سوکوڑے لگاؤ۔

المعدى محود الخوارزي المساعدة المساندي المن ١٠٠٨ سا-٢٠٠

پیش کردیالی، علاء اسبات پر متفق بین که انام ابو حنیفه کومصب تضا قبول نه کرنے پر مارا گیا، آپ نے پھر بھی ہے منصب قبول نه کیا گا اور جیل ہی بین آپ کا انقال ہوا، البت اس بین اختلاف ہے که قید بین مارے سے آپ کی دفات ہوئی یاآپ کو ذہر پلائی گئ ؟

بعض نے پچھ اور چیزوں کا بھی ذکر کیا ہے ، حقیقت خال کو اللہ تعالی ہی بہتر جا نتا ہے ۔

اس طرح صاحب مند نے بیان کیا ۔ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جعفر دا نقی نے آپ اس طرح صاحب مند نفیا بیش کیا ، جے قبول کرنے سے آپ نے انکار کردیا، جعفر نے کہا کہ اگر تم یہ منصب قبول نہیں کرتے تو یہ مشروب (زہر کا بیالہ) نی لؤ ، آپ نے وہ مشروب (زہر کا بیالہ) نی لؤ ، آپ نے وہ مشروب (زہر کا بیالہ) نی لؤ ، آپ نے وہ مشروب (خالت مجودی) نی لیا، لیکن منصب قضا قبول نہ کیا۔

اب حضرت ملاعلی قاری فرمات بین که این ممیر و فرام او صفیفه کو کوفه کا قاضی بنانا چا با توآپ فرانا کر دیا اور فرمایا: الله کی تشم اگر محفظ قتل بھی کر دے تو بیس به منصب قبول شیس کروب گا،آپ کو کما کمیا که وه محل تنمیر کرنا چاہتا ہے، آپ اینٹون کی گفتی قبول کرلین ، امام اعظم فے فرمایا: که اگر وہ مجھے کے کہ بیس اس کے لئے مسجد کے دروازے بی کن دوں تو بیس شین محول گا، دیکھتے ویل الجواہر المصیدی ۲ من ۵ ۵ - ۲ اشرف تادری

۲ سامام علامہ محمد بن بوسف صالحی رحمہ اللہ تعالی فرماتے بین کہ خلیفہ ابو جعفر منصور نے امام ابو حقیفہ کو کوفہ سے بغداد بلایا بی اس لئے تھا کہ انہیں شہید کر دے ، اس کی وجہ بیہ بھی کہ حضر سابر اہیم بن عبداللہ بن حسن بن حلی بن افی طالب رصنی اللہ تعالی عشم نے ہے ہو ، بین ابو جعفر کے طاف فروج کیا تواس پر شدید خوف طاری ہو جمیاادر اس کا صبر و قراد رخصنت ہو گیا ، امام ابو حقیقہ کے پکھ و شنوں نے ابو جعفر مضور کوباور کرایا کہ امام ابو حقیقہ ، امراہیم کی بدو کر رہے بین اور انہوں نے انہیں بہت سامال ویا ہے ، ابام ابو حقیقہ لوگوں بین بہت معزد متحافر ران کی بات می جاتی تھی ، ان کے پاس مال تجارت کی ہمی فراوائی تھی ، ابو جعفر کو سید ابراہیم کی طرف ان کے میان سے خوف محسوس ہوا ، چنانچہ اس نے امام ابو حقیقہ کو کوفہ سے بعثر کو سید ابراہیم کی طرف ان کے میان سے خوف محسوس ہوا ، چنانچہ اس نے امام ابو حقیقہ کو کوفہ سے بغذ او طلب کیا ، بلاد جدا نہیں گل کرنے کی جرات تونہ کر سکا ، البح تا انہ اس نے بہائے سے انتین شامید جات انہ ابوابو حقیقہ یو منصب قبول نہیں کریں گے ، آپ نے انکار کیا تواس نے بہائے سے انتین شہید کر دیا ، امام ابو حقیقہ یو من اللہ تعالی عنہ پندرہ دی قید بیں رہے ، دیکھنے عقود الجمان می ۹ میں ۱۲ سرف

سر کار دوعالم علی او عبداللہ صفری نے بیان کیا کہ مروان بن جمر اموی کے دور فان بن جمر اموی کے دور فان بن جمر اموی کے دور میں ابن جمیر و نے امام الد حنیفہ کو کوفہ کا قاضی مقرر کرناچاہا،آپ نے انکار کر دیااور بیر منصب مستر و کردیا،این جمیرہ نے فتم کھائی کہ اگر انہوں نے مصب قضا قبول نہ کیا تو بہم ان کے سر پر کوڑے ماریں گے ، امام الد حنیفہ سے اس سلسلے میں بات کی گئی تو انہوں نے فرمایا:

"الله تعالى كابارگاه مين كھڑ ہے ہونے كا تصور كر، ميں جو تير ہے سامنے كھڑا ہوں ،الله تعالى كابارگاه ميں تيرا قيام اس سے زياده ذاست آميز ہوگا، محصر دھم كان دے كيونكه ميں كتا ہول كا الله الله ،الله تعالى مير ہ بادے میں بھرے ہو چھے گااور تیراوئی جواب قبول کرے گاجو حق ہوگا" ابن مبیرہ نے جلاد کو اشارے سے روک دیا ، صبح ہوئی تو ضرب شدید کی بنا پر امام ابد حنیفہ کا چرہ اور سر سوجا ہوا تھا ، ابن مبیرہ نے کما کہ جھے خواب میں رسول اللہ علیات کی زیارت ہوئی ،آپ نے فرمایا :

"کیا تواللہ تعالی سے نہیں ڈرتا؟ تؤہماری امت کے ایک مخص کو بغیر کسی جرم کے مارتا اور اسے دھمکی دیتاہے"

چنانچہاس نے امام کر دیااوران سے معافی ما تکی کے

بچر منصور عبای کے دورِ حکومت بیں امام اعظم امتحان سے دوجار ہوئے الميس اسي وفتت قيد كياء اور ماراً كياء چنانچدامام قيدى مين سجدے كى حالت ميں انتقال كر محية اليه بهى بيان كيا كمياب كه جب المام اعظم في مصب قضاك قبول كرتے ب انکار کیا تو منصور نے ستو منگوائے اور انہیں کہا پیو، امام نے انکار کیا تواس نے کہا متہیں پینے پڑیں گے اور پینے پر مجبور کیا ،آپ نے پی لئے ، پھر جلد ہی اٹھ کھڑے ہوئے، منصور نے یو چھاکمال جارہے ہو؟ فرمایا :اس جنوب کے پاس جس کے پاس تونے جھے بھیجاہے، لینی موت کے پاس، کیونکہ آپ نے محسوس کر لیا کہ آپ کوز ہر دی گئی ہے ، چنانچہ اس نہر کے اثر سے جیل میں حالت سجدہ میں جام شادت نوش کیا مروی ہے کہ منصور نے امام ابو حنیفہ کو قاضی منانے کی پیشکش کی ،آپ نے فرمایا: میں اس سے لا کق مہیں ہواں ، یو چھا کیوں ؟ تواب نے فرمایا: اگر میں پنجا ہوں تووا تعی قاضی بنے کے لا کُل شہیں ہول، اور اگر جھوٹا ہوں تو جھوٹاآد می قاضی بنے کے لائق نہیں ہے ، میر بھی بیان کیا گیاہے کہ امام او صنیفہ کو تھم دیا گیا کہ مصب قضا قبول كرلين،آپ نے انكار كيا تواپ كونوے كوڑے مارے محكے،جب انہول نے اسب

إس محدين يوسعت مساجىء ليام :.

ن خول کود یکھا تواہے شاگر دول سے مشورہ کیا، امام او یوسف نے مشورہ دیا کہ آپ کو سے مندر کو فائدہ پہنی کیں سے منصر قبول کر لیٹا چاہیے، اگر آپ قاضی (ج ) بن جا کیں تولوگوں کو فائدہ پہنی کیں نے ، امام او حقیقہ نے فرمایا کہ اگر جھے تھم دیا جائے کہ سمندر کو خشک ذمین میں تبدیل کر دول تو قاضی بیٹے کی نسبت میں اپنے آپ کوائی برنیادہ قدرت والایاول گا، اور میر اگمان ہے کہ تم قاضی ہو گے (چنانچہ احد میں ایسانی ہوا ۱۲ قادری) پھر آپ اور میر اگمان اور شاگر دول کی طرف سر اٹھاکر نمیں دیکھا۔

ایک روایت میں ہے کہ اہام الد صفحہ کو تین مرتبہ منصب قضا پیش کیا گیا،
آپ نے ہر وفعہ انکار کر دیا، اور ہر دفعہ آپ کو تعمیں کوڑے ارے گئے، تیمری مرتبہ
آپ نے فرمایا کہ میں اپنے شاگر دول سے مضورہ کرول گا، چنانچہ آپ نے اپنے شاگر دول (امام الو یوسف اور امام محمر) سے مضورہ کیا، ان دونوں نے تائید کی، لیکن آپ شاگر دول (امام الو یوسف اور امام محمر) سے مضورہ کیا، ان کا مضورہ پیند مہیں فرمایا، اور انکار کردیا، بینال تک کہ آپ کو قید دہد میں ڈال دیا گیا، آپ نے امام الو یوسف کو فرمایا

محدث ان محرث ان محرق کوام اور حذیقه کی وفات کی اطلاع ملی توانهول نے کہا ؛

الله والله الله و الله الله و المحدوث اور صدی کا اظهار کیا ، یہ محص فرمایا : "کتنابرواعلم چلا گیا"؟

المام الله نوسف المبین یاد کر کے رویا کرنے متے ، اور کہتے ہتے اسے الله حذیقه الی سیم وزر کابدل میں ہے۔

وزر کابدل ہتے ، ماتی رہنے والون میں کوئی آپ کابدل نہیں ہے۔

## امام اعظم كي وفات حسرت آيات

امام آیہ صنیفہ کی وفات ستر سال کی عمر سن ۱۵ اے میں ہوئی، بعض نے کما رجب بیں بعض نے کما میں بعض نے کما شعبان ہیں ، ایک قول کے مطابق نصف شوال میں وفات ہوئی ایک بیخ حماد کے علادہ کوئی اولاد نہیں چھوڑی ، بغداد کے قاضی حسن بن عمارہ کے انہیں بخسل دیا ، عبداللہ بن واقد ہروی نے بائی ڈالا ، نماز جنازہ میں لوگول کی کیر تعداد نے شرکت کی ، کما گیا ہے کہ بچاس ہزاد افراد نے شرکت کی ، ایک قول میہ کہ اس سے بھی زیادہ قداد بھی ، چھ دفعہ نماز جنازہ پڑھی گئی ، بعض حصر است نے کما کم لوگ بیس دن تک آپ کی قبر پر نماذ جنازہ پڑھت رہے ، آپ نے وصیت کی تھی کہ جھے خیز راان کے قبر ستان کی مشرقی جانب ذفن کیا جائے ، کیو فکہ بیریا کیزہ زمین تھی ، نہ قو فصیب کی ہوئی تھی اور نہ بی صد قد کی زمین تھی ۔

امام اعظم قول کے سے اور مقبول دعاوالے ہتے ، ان کی تدفین کے بعید تین را تیں بہآواز سی گئی :

ذهب المقصود فلا فقة لكم واتّقُو اللّه و كُونُو الحُلفَاء "مقصود فلا الله و كُونُو الحُلفَاء "مقصود فلا كم الله تعالى من والرظيف و"
امام شافعي كالمام اعظم كووسيله منانا

اصحاب حاجات آپ کی قبر انور کی ذیارت کرتے ہے اور اپنی حاج تول کے پورا ہونے کے لئے آپ کے وسیلے سے دعا ہیں ما تکتے ہے ، امام شافعی سے مروی ہے کہ میں امام ابو حنیفہ کے ذریعے سے بر کت حاصل کر تاہوں اور ان کے مزار پر حاضری دیتا ہوں ، جب جھے کوئی حاجت پیش آئی ہے تو میں دور کشت نماز اواکر تاہوں اور ان کی قبر کے باس آکر اللہ تعالی سے دعا کر تاہوں تو میری حاجت جلد پوری کردی جاتی ہے ، قبر کے پاس آکر اللہ تعالی سے دعا کر تاہوں تو میری حاجت جلد پوری کردی جاتی ہے ،

یہ بھی ان سے منقول ہے کہ انہوں نے امام اعظم کے عزاد کے پاس میں کی نمازیرہ ھی اور اپنے ند بہب کے بر خلاف دعائے قوت نہیں پر بھی ،ان ہے یو چھا گیا کہ آپ نے ایپا کیوں کیا ؟ توانہوں نے فرمایا ،اس قبر والے کے ادب کے بیش نظر ایبا کیا ہے ایپا کیوں کیا ؟ توانہوں نے فرمایا ،اس قبر والے کے ادب کے بیش نظر ایبا کیا ہے ایک روایت میں یہ اضافہ ہے کہ انہوں نے بسی اللہ شریف او فجی آواز سے نہیں پر بھی اللہ میں میں اس موسکتا ہے کہ اس وقت ان کی نظر ان ولا کی طرف چلی گی ہوجودور میں جانب کے بولا ایت کرتے تھے ،اور مسئلہ بھی قبطی بنیس تھا باتھ قیابی تھا، جیسے کہ مسائل فتہ ہے کی شان ہے۔

امام العظم كي ميت برآيات بشارت

سماک سے منقول ہے عسل دیے دفت جب میں نے امام اور علی کوریکھا تو میں نے ان کی بینٹائی بڑا کی سطر لکھی ہوئی دیکھی

یاایتها النفس المطلبینه ارجعی الی دیک راحیه برصیه مرصیه (۴۸،۸۹) ایا اطبینان والی جان تواسیدر برای طرف بوت، تواس سے راضی وہ جھے ہے راضی ان کے دائیں التھ برایک سطر کھی ہوئی دیکھی

الدخلواالجند بما كنتم تعملون (١١١ ١٨ ١١)

ينسرهم ربهم برجمة منه وربضوان وجنب لهم فيها نعيم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المهم المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المربع المبدل والمربع المربع المبدل والمربع المبدل والمبدل والمبدل والمربع المبدل والمبدل والمبد

و جن بین ان کے لئے دائی تعب ہے ، اس میں وہ میشہ میشہ رہیں ہے ،

ب محد عن الوسف مناحي والم

ے شک اللہ کے پاس معظیم اجرہے"۔ جب النبس جاریائی پر لٹایا توہا تف نے آداددی:

—— تہمارے لئے مباح کر دیاہے تم جنت الخلد اور دار السلام سے جو چاہو ہو!

امام اعظم کی کر امتوں اور فراستوں کے سلسلے میں بہت سی اشیاء بیان کی جاتی ہیں جو ان کے فضل و کمال پر دلالت کرتی ہیں

اسلیل بن انی رجاء سے مروی ہے کہ میں نے امام محمہ بن حسن کو خواب میں دیکھا میں نے پوچھا کہ اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فرمایا : مجھے خش دیااور فرمایا : اگر میر اارادہ حمیس عذاب و نے کا ہوتا توبیہ علم تممارے سینے میں نہ رکھتا، میں نے پوچھا کہ امام ابو یوسف کمال ہیں انہوں نے فرمایا : "میرے ادران کے در میان زمین واسان کا فاصلہ ہے " میں نے پوچھا کہ "امام ابو صنیفہ کمال ہیں "کا نہوں نے فرمایا : "دور بہت دور ، اعلی علین میں ہیں ، اللہ تعالی ان سے ، ان کے شاگر دوں اور شبعین سب سے راضی ہو۔"

### الوصل (۹)

#### ائمئه ثلاثة کے مناقب

ریہ امام اعظم کے مناقب تنے جو طبط تحریر میں آئے، ائمنہ علاقہ کے فضائل مھی بھر ت ہیں، وہ سب مدایت کے مینار شنے، اصحاب علم اور ارباب ورع و تقوی شنے، وین کے راستوں پر چلے میں بھر پور کو شش کرنے والے ، حق کے طلب کرنے میں الی جدوجهد صرف کرنے والے ، امن والے اور محفوظ نقے ، مخلوق میں اللہ نعالی کے امين تنظيم الرحيه ال كے در جات اور مراتب ميں فرق تفا ، الله تعالى ان سے راضي ہو اور مسلمانوں کی طرف ہے الہمیں جزائے خیر عطا فرمائے ، جب امام اعظم کے مناقب میں تفتار چل نکلی کلام طویل ہو گیا اور مقصد (اختصار) وور ہو گیا اس رساك ميل محض أيمنه كرام كاذكر مقصد بهي شدخها، البينة امام إجل واكرم امام احمد بن حتبل کے مناقب کے بیان کرنے سے ایک سیج غرض متعلق ہے اور وہ بدک سیدناو شيخناد مولانا قطب رباني ، غوت صداني شيخ محى الدين الد محد عبدالقادر حسى جيلاني قدس اللذ سره العزيز ال كے بند مب ير مقيم اس كئے بم تے ان كے پھے فضائل بركت حاصل كرنے ، امانت كاحق اواكر نے ، اور محفوظ كرنے كے بليان كے بين ، كيونك محبوب كامحبوب بھى محبوب ہوتا ہے، اور محبوب كى رضا بہين اور حق كے تمام الملكارون كواس چيز كي اجازب ويتي ہے جو مطلوب اور مرغوب ہے، اسلنے مم كتے ہير

# المام احدين حنبل كحالات ومناقب

وہ امام مفتدی ابو عبد اللہ احمد بن حنبل بن ہلال بن اسد شیبانی بغدادی بین ان کا نسب رہید بن نزار بن معد بن عدنان سے ہوتا ہوا حصر سے اسلیل بن اراہیم علیما انسلام تک پنچنا ہے ، امام احمد کا قد لمباادر ربگ مر اکدم کون تھا، ماہ ربیع الدول بن شما السلام تک پنچنا ہے ، امام احمد کا قد لمباادر ربگ مر اکدم کون تھا، ماہ ربیع کے الدول بن شما الله بن بن اہم الله میں جعد کے دن صبح الله والله بن شما الله بن بن اہم الله بن جد کے مصر کے بعد النمین سیر دلکہ کیا میا، اس وقت ان کی عمر دن صبح الله کے مسل سے معمد کے مام سے ، اور قد می معمد سے امام سے ، مام سے ، اور علم و معروف کے امام سے ،

ان کے شاکر دول میں ان کے دو صاحبزادے امام صالح اور عبداللہ ہیں، ان کے علاوہ امام محمد بن اسلحیل خاری ، مسلم بن الحجاج القبیری بیہ تحقیر بن کعب نیشا پوری کی طرف نسبت ہے امام ابو ذعہ ، امام ابو حاتم ، امام ابو دادد سجستانی اور کثیر مخلوق ہے ، ان کا تذکرہ شہر و آفاق ہوا ، ان کی مدح و ستالیش کا ڈ نکا شہر شہر جا ، وہ ان اسم مجتدین میں سے بیں جن کے قول اور فقول پر بہت سے ملکول میں اعتاد کیا گیا ہے ، ان کے بہت شے اسا تذہ نے ان کی قریف کی م

المام اسحاق بن را موسية فرمايا:

احرین طنبل الله تعالی کی زمین میں الله تعالی اور اس کے بعد ول کے در میان جحت میں الله تعالی اور اس کے بعد ول کے در میان جحت میں الله تعالی اور اس کے بعد ول کے در میان جحت میں الله تعالی اور اس کے بعد ول میان جحت میں الله تعالی اور اس کے بعد ول کے در میان جحت میں الله تعالی اور اس کے بعد ول کے در میان جحت میں الله تعالی ال

جب میں بغداد سے نکلا تو میں نے وہاں کوئی ایسا فخص نہیں چھوڑاجوورع و تقوی اور فقد و عمل میں احمد بن حلیل سے زیادہ ہو، قاضی عیاض نے " باب اتباع السنة میں بیان کیا کہ امام احمد بن حلیل سے منقول ہے کہ میں ایک دن ایک جماعت کے میں بیان کیا کہ امام احمد بن حلیل سے منقول ہے کہ میں ایک دن ایک جماعت کے میا تھو تقاء انہوں نے کیڑے اتارے اور پائی میں واصل ہو سے ، میں نے اس حدیث ماتھ تقاء انہوں نے کیڑے اتارے اور پائی میں واصل ہو سے ، میں نے اس حدیث

ير عمل كيا.

مَن كَانَ يُومِنُ بِاللَّهِ وَاليَومِ الآخِرِ فَلَا يَدِحُلِ الْحَمَامَ إِلَّا بِمِئزَر -"
"جُو شَحْلُ اللَّهِ تَعَالَى اوْرَ قِيامَت كَيدِن بِرائيمان ركمنا بوه تهبند كي بغير
حمام مَين وَاحْل نه مو"،

چنانچہ میں نے کیڑے میں اتارے ،اس رات میں نے ایک شخص کو دیکھا امدر ماتھا:

"احد آسین بغارت ہو، کیونکہ سنت پر عمل کرنے کی رکت ہے اللہ نعالی نے میں کر کت ہے اللہ نعالی نے میں بغارت ہو، کیونکہ سنت پر عمل کرنے کی بر کت ہے اللہ نعالی نے مہیں بخش دیا ہے ، اور تنہیں امام مقدد ابنادیا ہے "
"میں نے بوجھا" آپ کون بین " ورمایا : میں جبراکیل ہوں ۔ ا

امام احمد بن سعید فرماتے ہیں کہ میں نے امام ابد عبد اللہ احمد بن حلیل سے زیادہ در سول اللہ علیہ کی صدیت کا حافظ ، فقہ اور اس کے معانی کا عالم نہیں و یکھا ، میر سے باس احمد بن حلیل ابیا کوئی فخص

جہام و کیج فرماتے ہیں احمد بن حنبل ایساکوئی شخص کوفہ میں شیں آیا۔ جہابو علیّہ سے منقول ہے کہ وہ حاضرین پر ناراض ہوئے کہ تم ہس رہے ہوجب کہ میرے پاس احمد بن حنبل تشریف فرما ہیں۔

المراح من سنان کے بیں کہ بیل نے برید من ہارون کوامام احمد من حلبل سے زیادہ میں کا تعظیم کرتے ہوئے میں دیکھا، وہ اسمین اپنے پہلومیں مھایا کرتے ہوئے۔

الم عبد الرزاق کئے بین کہ بیل نے امام احمد من حلبل سے بردا فقیہ اور ان سے زیادہ منفی کوئی نہیں دیکھا۔

زیادہ منفی کوئی نہیں دیکھا۔

اب ماش بن مو گارخصی آلام

ہے این تنبیہ فرماتے ہیں اگر امام احمد بن حنبل نہ ہوتے تولوگ دین کے بارے میں گفتگو ہی نہ کرتے ، یہ بھی فرمایا کہ وہ دین کے امام تھے۔

ﷺ نصیر بن علی محمی فرماتے ہیں احمد بن حنبل اینے ڈمانے کے تمام لوگوں سے افضل ہیں۔

افضل ہیں۔

الم الله من العلاء كمت بين كه الله تعالى نے امام احمد كے ذريعے لوگوں پر احسان فرمايا، وہ امتحان بين ثابت قدم رہے ، اگروہ نه ہوتے تولوگ كا فرہو جاتے 
مر كر يكى كابيان ہے كه بين نے امام ابد عاصم كو فرماتے ہوئے سنا كه بغداد بين صرف وہى شخص ہے بعنی امام احمد بن حنبل -

ان راہور فرماتے ہیں کہ میں نے امام پینی کی گارم کو فرماتے ہوئے سنا کہ احمد من طنبل ہمارے امام ہیں-

اسلام کے لئے جان کی بازی لگادیاور شکل و صفح قطع ، طرز زندگی اور شکل و صورت میں امام احمد کو صرف عبد اندین المبارک سے تشبید دیتا ہوں۔
اسلام کے لئے جان کی بازی لگادی-

المریث کوئی نہیں ہے۔ الحدیث کوئی نہیں ہے۔

الله على كابيان مي كد امام احمد كے ابتلا كے بعد امام ابن المدين نے بھر و ميں فرمانا:

تاریخ اسلام میں امام احمد کی طرح کسی نے ثابت قدمی کا مظاہرہ نہیں کیا، مجھے ان کی اس بات پر تعجب ہوا کہ حضرت او بحر صدیق رضی اللہ تعالی عنه مختلف قبائل کے مرتد ہونے کے موقع پر بے مثل استفامت کا مظاہرہ کر کھے ہیں ، اس

حوالے نے میں نے پوچھاکہ امام احمہ کی استقامت کی کیا خصوصیت ہے؟ فرمایا:
حضرت الد بحر کے مددگار تمام صحابہ کرام تھے، جب کہ امام احمد کا (اللہ تعالی کے سوا)
کوئی مددگار نہ تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالی نے دو حضر ات کے ذریعے اس
دین کوعزت بخشیء کوئی تغییر اان کے ساتھ شریک نہیں ل

(۱) حضرت او بحر صدیق، قبائل کے ارتداد کے وقت اور ، (۲) احر بن حنبل اہتاء میں اہتاء کے موقع پر - بلال بن العلاء فراتے بین اگر امام احمد بن حنبل کی اہتاء میں اہتاء قدمی نہ ہوتی تولوگ جو پائے بن جائے (بینی انسانیت ختم ہوجاتی ۱۲ قادری) ہات قدمی نہ ہوتی تولوگ جو پائے بن کہ لوگ ہم سے توقع رکھتے ہیں کہ ہم اہام احمد جیسے ہوجائیں، اللہ کی فتم اہم ان کے راستے پر چلنے کی طاقت نہیں رکھتے ، کہ خارث بن عباس کہتے ہیں کہ میں نے امام ابو مسر سے بوجھائے کی طاقت کر سکتا ہو، کوجائے ہیں ؟ جو اس امت کے لئے اس کے دین کے معاطے کی حفاظت کر سکتا ہو، انہوں نے فرمایا : میں فقط مشرق کے ایک جو ان ایسی معاطے کی حفاظت کر سکتا ہوں ، انہوں نے فرمایا : میں فقط مشرق کے ایک جو ان ایسی معاطے کی حفاظت کر سکتا ہوں ، انہوں نے فرمایا : میں فقط مشرق کے ایک جو ان ایسی مام احمد بن صبل کو جانتا ہوں ،

ایک مسئلہ بیان کیا، حاضرین میں سے ایک فخص نے کہا کہ بیہ کسی حاضر تھے، میں نے ایک مسئلہ بیان کیا، حاضرین میں سے ایک فخص نے کہا کہ بیہ کسی قول ہے؟ میں سے کہا کہ بیہ کسی اور کے زمین کے مشرق سے کہا بیہ اس فخص (امام احمد) کا قول ہے جس سے زیادہ سچارہ نے زمین کے مشرق میں ہے اور نہ مغرب میں۔

الم الد داود سجستانی (صاحب سنن افی داؤد) فرماتے ہیں کہ میں نے دو سواکابر مشائع حدیث سند کی آلیکن میں نے داور کھا، مشائع حدیث سند کی آلیکن میں نے امام احمد بن حنبیل جیسا کوئی شیس دیکھا، مشائع حدیث سند کی جیس کھی دنیاکا تذکرہ میں مجھی دنیاکا تذکرہ

ميل مو تا تفا-

ائے الم الله الله في كام الله به دوند تاري اسلام من معزت مرفادوق، عن عن من مركاني ، معزمت بالله الم حيين ، مدالله بن ايمر رسي الله تعالى منم لام الدخيد ، لام الك اودلام شافق الصيد عدد الباب المقامت كرد سه من رسي الله تعالى منم الا شرف قادري

ام ابو زرعہ فرماتے ہیں کہ میری آنھوں نے امام احد ایسا کوئی نہیں دیکھا، حاضرین نے کہاعلم میں ؟ فرمایا :نہ صرف علم میں بلحہ ذہد، فقد اور ہر خبر میں -حاضرین نے کہاعلم میں ؟ فرمایا :نہ صرف علم میں بلحہ ذہد، فقد اور ہر خبر میں -

ميس موية تواشيس آية من آيات الله تعالى شار كياجاتا-

اراہیم حلی کہتے ہیں کہ میں نے امام احمد بن حنبل کی ذیارت کی، یول معلوم ہو تا تفاکہ اللہ تغالی نے ان کے لئے اولین اور آخرین کا علم جمع کر دیا ہے ، جس طرح علی ہے اس میں تضرف فرماتے اور جس دلیل سے چاہتے استدلال کرتے تھے ، جہزورتی فرماتے ہیں کہ تم جس شخص کو دیھو کہ امام احمد بن حنبل کا برائی کے ساتھ ذکر کرتا ہو تو تم اس کے اسلام پڑ تہمت لگاؤ ( یعنی اس کا اسلام مشکوک سمجھو ساتھ ذکر کرتا ہو تو تم اس کے اسلام پڑ تہمت لگاؤ ( یعنی اس کا اسلام مشکوک سمجھو

الم احدث بعر عافی نے فرمایا : کہ احد کبیز (امام احدین طنبل) اس حال میں ونیامیں اس کے احد کمیز (امام احدین طنبل) اس حال میں ونیامیں اس کے اور سمے کہ خالص سونا شھے۔

الله تعالی کی محبت ، اسر اداور کیفیات باطنیه کے بارے میں سوال کر تا تواسے خضرت بھر حانی کے باس بھیج دیتے ، انہوں نے فقر اختیار کیا اور اس پرستر سال صبر کیا، نہ توکسی سے سوال کیا ، اور نہ ہی کی سے صدقہ اور ہدیہ قبول کیا ، ذہر ، ورعاور تفویٰ کے سلسلے میں امام احمد کے صبر ، توکل اور پاکدامنی کے جیرت انگیر واقعات ہیں ، جن سے معلوم امام احمد کے صبر ، توکل اور پاکدامنی کے جیرت انگیر واقعات ہیں ، جن سے معلوم ، ہوتا ہے کہ وہ ان امور میں بلعد در ہے اور عالی شان مر ہے پر فائز تھے ، ان کے مقلدین کو حناللہ کماجاتا ہے ، حناللہ میں کثیر تعداد میں بوے بوک وگ ، ائمہ فقهاء مقلدین کو حناللہ کماجاتا ہے ، حناللہ میں کثیر تعداد میں بوے بوک ، ائمہ فقهاء

اور علماء ہوئے ہیں، بغداد کے امام احمد ال کے قدمت پر ہتھے، امام احمد بن حنبل کا قد ہب برداد سیع ہے، اس میں بختر ت علماء اور فقهاء ہوئے ہیں۔

منہ بنام مافق کے مرح امام الحمد کے شاگر دول میں اور ان کے بعد صدر منہ اور سمس الائمد کے القاب سے ملقب جہندین فی المذہب ہوئے ہیں۔ ائمر منابلہ کی جامع صغیر ، جامع کیر اور مبسوط وغیرہ تصانیف ہیں ، ان کے ہاں مخلف مداللہ کی جامع کی بیاد احادیث ، اخبار اور آثار پر ہے ، اس امام اجل کا مذہب ، امام مثافی کے مذہب کی نسبت احادیث سے ڈیادہ ثابت ہے اور امام الد حقیقہ کے مذہب کی نسبت احادیث سے ڈیادہ ثابت ہے اور امام الد حقیقہ سیدنا غوث اعظم کا مذکرہ

ام احمد بن حنبل کی عظمت و جلالت جائے کیے کی کافی ہے کہ قطب الاولیاء، خوت الثقلین میں تین مجی الدین ابد محمد عبدالقادر جیلائی، صاحب فضائل و مناقب ان کے مذہب بر ہیں۔

مطالعہ کیا، اکابرین محد ثین کی ایک جماعت سے حدیث شریف سی ، اس کے علاوہ اس وقت کے مرق جماع علی معام الثبوت مقام حاصل کے اور علوم ومعارف میں مسلم الثبوت مقام حاصل کیا، یمال تک کہ تمام علوم ظاہرہ وباطنہ میں سب پر فوقیت لے گئے ، اس وقت جو مدرسہ (مدرسہ قادریہ) آپ کی طرف منسوب ہے اس میں تدریس، فتوا کاوروعظ کی مند پر جلوہ گر ہوئے ، علماء ، فقهاء اور اولیاء کرام کی بوی جماعت آپ کے گرد جمع ہوگی ، جو آپ کے کلام اور صحبت سے مستفید ہوتی تھی۔

اطراف عالم سے علم کے بیاسے باب العراق (بغداد شریف) آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ، جو تکہ آپ جامع العلوم شے اس کے آپ کی خدمت میں حاضر ہونے والے طلبہ کو کسی دوسرے عالم کے پاس جائے کی حاجت سیس رہتی تھی، آپ کے پاس صبح وشام تفییر، حدیث، فقه حنبلی، اختلاف فقهاء، اصول و فروع اور نحو وغیرہ علوم پڑھے جاتے تھے، ظہر کے بعد اپنی قراء ات اور روایات کے ساتھ قرآن پاک پڑھتے متے ،آپ دلایت کرای اور قطبیت عظمیٰ کے مقام پر فائز ہوئے ،عراق میں مریدین کے آخری مرجع دماؤی آپ ہی ہتھے، علم وعمل اور روحانیت کی سروری کی انتناء آپ ہی کی ذات کر ہم پر تھی، یہاں تک کہ آپ محیر العول مقام رفیع تک پہنچے۔ امام یافعی فرمائے بین کہ آپ کی کرامات خد تواتر کو پیٹی ہوئی ہیں۔ اور بالانفاق ومعلوم بین ، دنیا بھر کے مشائخ رضی اللہ تعالیٰ عنهم بین سے کسی کی کرامات اس حد تککیم نہیں پہنچیں ، سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تغالی عند نے امام احمہ کا مذہب اختیار کیاجو فقہ اور تصوف کا جامع ہے اس لئے ہمارے سے مسیدنا عبدالقاور جیلانی عنبلی ند ہب رکھتے ہیں ، ہمیں معلوم نہیں کہ جب آپ بھم میں اسپے وطن میں ہے اس وفت صبلی تصیاشافعی ؟

معر کے الارالدین او الحن علی بن یوسف بن جریر النمی الشطوفی ، معر کے

ان جگدایک جیبواقعد میان کیا گیاہے اور وہ یہ کہ جم سے ایک استفتاء گیا، عرب وجم ہے ایک استفتاء گیا، عرب وجم کے عراق (عراق دو ہیں) کے علاء اس کا جواب ندو ہیں اس کا شافی جواب ندگیا، تب وہ سوال افتد او شریف آیا، اس کی صورت یہ تقی کہ اکابر علاء اس شخص کے بارے ہیں کیا کہتے ہیں ؟ جس نے تین طلاقوں کی فتم کھائی کہ وہ اللہ تعالی کی ضرور ایسی عبادت کرے گا جے اواکرتے وقت کوئی فیض بھی اس کے مات کھ شریک نہیں ہوگا، وہ کو لی عبادت کرے ؟ کہ اس کی فتم پوری ہو جائے ، یہ سوال حصرت سیدنا فوٹ اعظم رضی اللہ تعالی عند کی خدمت مین پیش جوائے ، یہ سوال حصرت سیدنا فوٹ اعظم رضی اللہ تعالی عند کی خدمت مین پیش جوائے ، یہ سوال حصرت سیدنا فوٹ اعظم رضی اللہ تعالی عند کی خدمت میں پیش جوائی ۔ اس کے لئے جائے ، یہ سوال حصرت سیدنا فوٹ اعظم میں مقامات چکر لگا ہے ، اس کے لئے مطاف (طواف کر داشتہ جواب تحریر فرمایا کہ وہ فحض تمامات چکر لگا ہے ، اس کی فتم مطاف (طواف کر دائی قالی خداد میں رات بھی نہ گزاری (اور اسی وقت وقت کوئی اس معرف نے اعتمال میں رات بھی نہ گزاری (اور اسی وقت وائی اور ان ہوگیا)

بھجة الاسواد میں بہ بھی فرمایا کہ ہمیں شخ مقدیٰ آبو الحن علی بن الھیئتی نے فرروی کہ میں نے سیدی شخ محی الدین عبدالقادر جیانی اور شخ بقا ابن بطو کے ہمراہ امام احمد بن حنبل کے مزار کی زیارت کی تو میں نے دیکھا کہ امام احمد بن حنبل کے مزار کی زیارت کی تو میں نے دیکھا کہ امام احمد اپنی قبر سے نکلے ، شخ عبدالقادر کو سینے سے لگایا ، انہیں خلعت پہنائی اور فرمایا: اے شخ عبدالقادر! مخلوقِ خداعلم شریعت و طریقت اور حال کے علم و عمل میں تہماری طرف مختاج ہے (الخ)

یادرہے کہ میں جب مکہ معظمہ میں تفاء اس و فت میں نے امام احمہ مذہب کی ایک کتاب خریدی ، اس کے حاشہ پر ندھب حنبلی کے ایک عالم علامہ ذرکشی کی شرح کتاب الحرقی و الخرقی تھی ، یہ عظیم اور مبسوط کتاب تین صغیم جلدول میں تھی ، اس کے خرید نے کا مقصد یہ تفاکہ جمال تک ممکن ہوا ان کے مدہب کی پیروی کروں گا، اس امید پر کہ میر اعمل میرے شخ ، غوث اعظم ، قطب اگر موافح مرضی اللہ تعالی عنہ کے عمل کے موافق ہوگا، وجہ یہ تھی کہ میں نے اکثر و بیشتر مسائل میں امام احم کے اقوال لمام ابو حنیفہ کے ند جب کے موافق پائے شخے ، اگر چہ الیں روایت میں ہوجو اصل ند ہب کے مخالف ہی ہو، اس بہا پر میں نے اللہ تعالی کے اشکر اواکیا کہ میں این ہوجو اصل ند ہب کے مخالف ہی ہو، اس بہا پر میں نے اللہ تعالی کے اشکر اواکیا کہ میں این ہوجو اصل ند ہب کے مخالف میں واقع نہیں ہوا، اللہ تعالی نے کاشر اواکیا کہ میں (ند جب حنفی اور حنبلی کی) موافقت پائی جاتی ہے ان پر الگ ایک رسالہ مکھون گا۔

بیام او حذیقہ کے فرہب کے موافق احادیث اور ان پر بنی ہونے کا ایک دلیل ہے کیونکہ ام احمد کے فرہب کی بدیاد اجادیث پر ہے ،باوجود بکہ اس سلسلے میں اس فرہب کی بدیاد اجادیث پر ہے ،باوجود بکہ اس سلسلے میں اس فرہب کے مطابق کوئی تنگی شیس ہے جس کی رُوست تمام مجتمدین صواب پر ہیں اور تمام فراہب عمل کے اعتبار سے حق ہیں ، جیسے کہ ہر مجتمد مصیب ہے اور اپنے اور اپنے

اجتماد کے فیصلے پر عمل کرنے کا پائد ہے، ہی ہر مجتمد کے مقلدین کا حال ہے،

مسائل فرعید (نماذ، روزہ، تجاور اور کوہ فیرہ کے مسائل) میں ہے،

جمال تک اصول اعتقادیم کا تعلق ہے ان پر چاروں امام متفق ہیں، فیللہ المحمد - نظر

انصاف میں چاروں مر بہوں کی مثال ایک گھر کے چار ورواڈوں کی ہے، انسان جس

وروازے سے وافل ہو گھر تک پہنچ جائے گا - اگر مجتمد سے خطا بھی واقع ہو تو تھم

شریعت کی باپر مستحق اجر و مغفر سے ہے۔

ميرجو كهاجا تأب كه بر مذب والے كوعقيده ركھنا جاہے كه اس كاندب حق ہے اور باطل ہونے کا احمال رکھتا ہے اور دوسر اقد جب باطل ہے اور حق ہونے کا اجمال رکھتاہے توبید کلام بعید اور ناپسندیدہ ہے۔ زیادہ سے ذیادہ بیہ عقیدہ رکھنا جا ہے کہ ہمارا مدہبرائے ہے (اور دوسر اندہب مرجوح) علاوہ ازیں بعض مشام ایک ندہب سے تعلق رکھتے تھے اور ال کے مرید دوسرے مذہب سے تعلق رکھتے تھے۔ مرشد المبين السابات كالظم لهين وتنظيظ كدايين قديب كوچوزون - اس سلسلے ميں بيان كيا كياب كر عارف بالله مولانا جلال الدين ردي فدس سره حقى ينف اور شخ صام الدين ال کے مريد، صاحب اور ان کے مخلص عظے ، اور مولانا روی کے ساتھ موافقت كرت عنه ، مولانا كالمين منع كيااور فرمايااراوت كالعلق باطن ، محبت اوردنی عقیدت سے ، ند ب فقی کامعاملہ ظاہر سے متعلق ہے اور بیرابیاامر ہے جو مقصد سے عارج ہے ، ای طرح فی شماب الدین سروروی شافعی مقد اور شخ بهاء الدين بن زكريا (جو مشرباً سروروي تنه) وه ندهبا حقى تنه-اليي مثاليل ووبيرى جله بهي سي جاسكي بين، والله تعالى اعلم-

تكنتر لطيفيه

کا جاتا ہے کہ صاحب کشاف (جار الله زمخشری) فقہ میں حفی اور عقائد میں معتزلی سے اس لئے انہیں حنفزلی کماجاتا ہے، ہم بھی اس لا اُق بیں کہ ہم ہمیں حنفزلی کماجاتا ہے، ہم بھی اس لا اُق بیں کہ ہم ہمی مذہب حنفی اور حنبلی کے جامع ہیں۔ میں حنفنبلی کہ جامع ہیں۔ وصل (۱۱)

جهتدين كاقتداء اوراتاع لازمي

اس سلسلے میں دوطریقے ہیں، متقد مین کاطریقہ بیہ تھاکہ وہ معین ند ہب ادر ایک مجتمد کی اتباع کا التزام نہیں کرتے تھے ، بلحہ جمتدین اپنے اجتمادیر عمل کرتے سے اور عوام ، فقهاء کرام سے استفتاء کرتے تھے اور کسی ایک کی پیروی کا التزام کے بغیر ان کی طرف رجوع کرتے تھے۔

حافظ محمہ بن توم ظاہری کہتے ہیں کہ پہلے تین ادوار بہترین دور ہے ،
ہمیں معلوم نہیں کہ الن ادوار میں کسی نے کسی مغین عالم کا قول اختیار کیا ہوادراس کی
تقلید کی ہو، فر ہب معین کا التزام قردان ثلاثہ (صحابہ کرام ، تابعین اور بتج تابعین کے
ادوار) کے بعد بید اہواادر کسی نے اس کا انکار نہیں کیا ، گویا امت مسلمہ کا اجماع ہو گیا
اس پر منقذ مین کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرمایا ہے:

فَسَنَكُوا أَهِلَ الذِّكِو إِنْ كُنتُم لَا تَعَلَّمُونَ (١٦/ ٣٣) "اللَّذِكر سِن يَحْواكر ثم نهين جاستَ"

ان کا کہناہے کہ لوگوں کو علم دیا گیاہے کہ وہ کتاب وسنت اور اجماع پر عمل کریں اور علماء کے فتوے کا کہناہے کے فتوے کا علماء کے فتوے کی پیردی کریں ، تعیین اور تخصیص کی کیاوجہ ہے ؟ نی اکرم علاہے کا فرمان ہے :

أصحابي كَالنَّجُومُ بِأَيِّهِم إِقْتَدَيْتُم اِهْتَدَيْتُم (الديث) ميرے صحابہ ستارول كى مانىد بين، تم ان ميں سے جس كى اقتراكرو كے اس فرمان کااسی طرف اشارہ ہے، میہ قول زیادہ ظاہر ادر انصاف کے زیادہ قریب ہے۔ مجرات (ہند) کے بعض متافرین فضلاء نے اس موضوع پر اپی تصنیف میں بیان کیا کہ ذخیرہ اور محیط میں توادر این رستم کے حوالے سے امام محمد سے منقول ہے کہ ایک مخص جو فقیہ (جہند) نہیں ہے اسے ایک عورت کے بارے میں ایک مسکلہ پیش آگیا، اس نے ایک فقیہ سے موال کیا، اس فقیہ نے اسے طال یاجرام موسے کا فتوی دیا، اس مخص نے اس فتو نے پر عمل کیااور اسے مان لیا، پھراسے اس فقیہ یادوسرے فقیہ کے دوسری عورت کے بارے میں بعید ای مسلے کے بارے میں پہلے فتوے کے برعکس فتوی دیا، اس جنس کے لئے دونوں فتودل میں سے سی ایک پرعمل كرف كى مخاليل ك اور اكراس مخص في الك فقيد ساء كى در بيش مسئل ك بارج میں سوال کیا، اس فقیہ نے اسے جلال یا جرام ہونے کا فتوی دیا، اس محض نے الى الدى كالمارك المان فوسام يرعمل مين كيامالحدا يك دوسرك فقيد ساسوال میان جس سے اسے پہلے مفتی کے فوے کے خلاف فوی دیا ، اس محص نے دوسرا فوی این بیوی پر نافذ کر دیااور پہلے مفتی کا فوی چھوڑ دیا تواسے اس کی منجایش ہے،امام محد فرمايا : ميرسب امام الو حديقة إدر أمام الو يوسف كا قول ب-فاوی خامیر سے منقول ہے کہ ایک مخص نے کہا کہ آگر میں قلال عورت ف لكاح كرون إلى المستح طلاق في المستل مستك المناسب في كماكه وه فض جنب كئى عادل مفتى سے نوى طلب كر في اور مفتى اسے فتوى دے كر سے كر سے اور مفتى اسے ئے ، آس جن کے کے اور جون کو اپن کے اور عرب کو اپنے

یاس رکھے ، اگر اس عوت کے بعد دوسری عورت سے نکاح کرے اور اس نے قتم و کھائی تھی کہ جس عورت نے مھی میں نکاح کرول گا اے طلاق ہے ، پھراس نے ووسرے عاول مفتی ہے فنوی طلب کیا ، اس نے فنوی دیا کہ بیہ قتم صحیح ہے اور نکاح كرنے اسے طلاق واقع ہو جائے گی ، تؤوہ شخص بہلی عورت كو اپنے پاس رکھے اور ووسری ہے جدائی اختیار کرلے ---- نیہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ ایک فقیہ کے بعد دوسرے نقیہ کی طرف رجوع کرنا جائزہے ،اور سے بھی جائزہے کہ ایک مخص ایک مسئلے میں حقی ند ب اختیار کرے اور دوسرے مسئلے میں شافعی یا اور کوئی ند ب اختیار کرلے۔ اور ایک معین امام کی تقلید اس طرح داجب مہیں ہے کہ دوسرے امام کی طرف رجوع نه کر سکے ، بید امام ابو حنیفہ اور ان کے شاگر دول کے نزدیک ہے ، . جیے کہ ہم نے دخیرہ کے حوالے سے بیان کیا ،ان حاجب نے مختصر الاصول میں فرمایا کہ جب ایک عام آدمی کسی مسئلے سے تھم میں ایک جہند سے فنوے پر عمل کر لے تواس امزیرانقاق ہے کہ اس مسئلے میں دوسرے مجتند کے فتوے کی طرف رجوع نہیں کر سکتا، نیکن کسی دوسرے مسئلے سے تھم میں دوسرے جہند کی طرف رجوع کرنا جائزے یا میں ؟ تو مختار سے کہ جائزے ، کیونکہ ہمیں قطعی طور پر معلوم ہے کہ صحابہ کرام اور تابعین کے زمانے میں ابیاواقع ہوا ، اس لئے کہ لوگ ہر زمانے میں مفتیان کرام سے فتوی طلب کرتے تھے،جو بھی مفتی مل جائے،اس بات کاالتزام نہیں كرتے منے كر كمى معين مفتى سے بى فتوى طلب كياجائے، بيبات عام تھى اور بار بار یائی می،اور کسی نے اس پر اعتراض شیس کیا-

فاضل مجراتی نے فرمایا کہ ایک مسئلے میں بھی ایک مجتند سے دوسرے جہند کی طرف رجوع جائز ہے ، کیونکہ میہ بات معلوم ہے کہ امام ابو حنیفہ ادر ان کے شام رودی ہے این حاجب کی مراد بعض علاء کا اتفاقی شاگر دوں نے اسے جائز قرار دیا ہے ، ممکن ہے ابن حاجب کی مراد بعض علاء کا اتفاقی مو، بير مقصد نه موكه تمام علماء كالجاع بيان كا قول بعض صور تول يرمحول كيا جائے، مثلا فقهاء ایک معین عورت کے بارے میں فتوی دیں ، نہ کہ دو عور تول کے ، بارے میں ، جیسے کہ ہم نے بیان کیا ، مخضر میر کہ غیر فقیہ کے لئے فوی وہی حیثیت ر کھتاہے جو مجتند کے لئے اس کی رائے کی حیثیت ہے ، کیونکہ غیر مجتد فتوی پر عمل كرنے كاپابند ہے، جيسے مجتمد اپنے اجتماد پر عمل كرنے كاپابند ہے، مجتمد كا اجتماد بدل جائے تواس کا جم ہم نے بیال کر دیا ہے (کہ وہ دوسرے اجتزاد پر عمل کرے۔ ١٢ قادری) می حکم مقلد کے بارے میں ہے جب فتوی بدل جائے۔ بعض حضرات نے ایک ند بہت سے دوسرے ند بہب کی طرف منتقل ہونے اے جائز ہوتے کے لئے بیر قید لگائی ہے کہ بیر خواہش نفس کی پیردی اور رخصتوں کی الناش كى سايرند مو ، خوامش لفس كى بيروى ندكرنے كى قيد لكانے سے معلوم موتاہے كم عالم جنب فريقين كولائل مين غوز كرين اور است عالب ممان عاصل موجاية كذاس مسك مين حق اور بهتر وه ب جو مير ب امام كے مخالف نے كما ہے تواس كے العرب المراكزية كالسمسك مين مخالف كالمرب اختيار كرالي كيونكه نيه خوامش لفس ير مبنى مبين موكا، يه بهي معلوم مواكه شرعي مصلحت كے تحت مخالف كاند مب اختيار كريا جائزت ، کیونکہ بید نفسانی خواہش پر منی شیس مو گا، بلکہ غالب طن کے مقطااور مصلحت شرعیہ کے بین نظر جو کا ،بلیجہ امید کی جاسکتی ہے کہ اس سلسلے میں اسے اجرو

اکار ائمہ حفیہ بین سے قاضی اور دیوسی نے میزان الاصول میں فرمایا "جہتد پر لازم ہے کہ دوسر نے فرمایا ور دوسر اخطا پر نے مائن پر لازم ہے کہ دوسر سے کواس چر سے کہ بین من پر ہول اور دوسر اخطا پر نے مائن پر لازم ہے کہ دوسر سے کواس چر سے منع کرنے جس پر دہ کا جواس کی طرح سے منع کرنے جس پر دہ کا جواس کی طرح

مجہند نہیں ہے،اس کا طریقہ ہیہ ہوگا کہ اپنے ند جب کی خوبیال اور دوسرے ند جب کی خرابیاں بیان کرے گااور واضح دلائل قائم کرے گا،اس پر میدلازم تہیں کہ مخالف کے ا شکالات کا ظهار بھی کرے (الح) فاصل مجراتی فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مقلد کے لئے جائز ہے کہ سمی مسئلے میں مخالف کے غرجب کی طرف رجوع كرے، جب اس كے نزويك بعض واضح ولائل سے اس ند جب كاران جونا ظاہر جو، اگر ابیانہ ہوتو مجتند کے نزدیک جوحق مسئلہ ہے اس کی طرف دلا کل بیان کر کے وعوت دینے کا فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس مجتند کا گمان ہے کہ آگر دہ دلا کل بیان نہیں · کرے گا تو ہو سکتاہے کہ مقلد کے سامنے وہ دلا کل آجا کیں جن سے غیر کے مذہب کی ترجع ثابت ہوتی ہواوروہ اس ند بہت کی طرف مائل ہوجائے، اور (جب اس مجہند کے ولا كل سے ثابت ہوجائے گاكر)اس كاند بب حق ہے تودہ اس طرف رجوع كرے گا کین میں کہنا ہوں کہ مخالف کے اشکالات کے اظہار اور ان کے رو میں مشغول نہ ہونے کی کیا وجہ ہے ؟ خالا نکہ میہ بھی تواس مجتند کے ندہب کے ثابت کرنے میں داخل ہے ، غالبًا اس کی وجہ رہے کہ اس مجتند کی غرض اسپیے مذہب کو ا ثابت كرنااوراس كے دلائل كابيان كرناہے ، وعوت دينے كے لئے اتنابى كافى ہے ، اس سلسلے میں مخالف کے اعرکالات کاذکر اور ان کار دکرنا ضروری نہیں ہے ، البنة آگر اشكال واضح طور برسامن آجائ تواسب ردكرے كاءاس توجيه ميں اشكال ہے-فاصل سجراتی نے کہا کہ بعض جہندین نے بعض مسائل میں مصلحت و کھے كر مخالف كے قول ير عمل كياہے، جب مجتمد كے لئے بيہ جائز ہے، حالا نكداس كا اجتماد اس پر زیادہ لازم ہے تو مقلد بطریق اولی اس کا حق رکھتا ہے ، خصوصا جب غیر کے ند بهب كوران و مجھے اور اس میں مصلحت بھی یائے۔

سیخ الاسلام کی مبسوط سے منقول ہے کہ امام شافعی نے سر مندوایا بال ان

کے کیڑوں اور بدن پر گر گئے ، اس کے باوجود انہوں نے کھڑے ہو کر نماز پردھی ،
حالاً نکہ ان کا قد بہب یہ ہے کہ الی حالت میں نماذ پردھنا جائز نہیں ہے ، جب ان سے
اس بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا : جب ہم مجبور ہوتے ہیں تو عراقیوں
(حفیوں) کے قد بہب پر عمل کر لیتے ہیں ، ظاہر یہ ہے کہ مصلحت سوائے دفع حرج
کے اور کوئی نہیں ہے۔

قرضرہ سے منقول ہے کہ امام اور یوسف سے مروی ہے کہ انہوں نے لوگوں کو نماز پڑھائی، بعد بیں انہیں، تایا گیا کہ حمام کے کو کیں میں چوہا تھا، امام اور یوسف نے حمام سے عسل کیا تھا، یہ اطلاع اس وقت دی گئی جب لوگ جا تھے، یوسف نے مراب نے مدنی بھائیوں (مالحیہ) کے قد جب پر عمل کرتے ہیں کہ جب بانہوں نے فرمایا جم اپنے مدنی بھائیوں (مالحیہ) کے قد جب پر عمل کرتے ہیں کہ جب بانی دو منکوں کی مقدار کو چہنے جائے تو بلید نہیں ہوتا، حالا نکہ یہ ان کا اپنا قد جب نہیں

فاصل مراقی فرائے بین کہ یادر ہے یہ ضروری ہمیں کہ ہم صورت میں اسان امر کو اختیاد کرنے میں خواہش فلس کی پیردی ہی ہو، جیسے کہ بعض لوگ گان کرتے ہیں، بلیحہ بعض او قات آسان جم کے اختیاد کرنے میں احتیاط ہوتی ہے، حرج سے چھنکار اپانا اور عموم بلوی کی صورت میں مسلمانوں کے معاملات کو صحیح قرار دینا ہوتا ہے، اور ان صور توں میں ہے کہ میں بھی ماآمت نہیں ہے، اس طرف اشارہ ہوتا ہے، اور ان صور توں میں ہے کہ میں بھی ماآمت نہیں ہے، اس طرف اشارہ ہے، فرا اس مران میں کہ معنت بالمجنب اللہ ہمیں ایس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اور اس فرمان میں میں ہوتا ہے، اور اس فرمان میں میں ہوتا ہے، اور اس فرمان میں میں ہوتا ہے۔ اور اس فرمان میں میں ہوتا ہے۔ اور اس فرمان میں مستحب ہوتا ہوتا ہے۔ اور اس فرمان میں مستحب ہوتا ہوتا ہوتا ہے۔ اور اس مورد تون میں مقام ہی میں ہودانوں میں مقام ہوتا ہوتا ہے۔ اور اس مورد تون میں مقام ہوتا ہوتا ہے۔ اور اس مورد تون میں مقام ہوتا ہوتا ہے۔ اور اس مورد تون میں مقام ہوتا ہوتا ہے۔

ملی صورت این احتیاط او اس کی مثال جمعہ کے اجس مسائل مثلا متعدر

جماعتوں کے بارے میں امام ابو حنیفہ کا قول اختیار کرنا (امام ابو بوسف کے نزدیک ایک شهر میں متعدد جگہ جمعہ کی جماعت ہوئی تو صرف ان لوگول کی نماز سیح ہوگی جنہوں نے پہلی جماعت میں شرکت کی ،جب کہ امام اعظم کے نزدیک سِب کی تماز سیح ہے اوری)اور جمعہ کے بعض مسائل میں امام شافعی کا قول اختیار کرنا مثلاً جمعہ کے لئے امام ( بعنی سلطان ) مصر اور احکام اسلام کا نفاذ شرط نہیں ہے ، کیونکہ اس میں احتیاط ہے، جو محض ان دونوں اماموں کے اقوال کو جمع کرنے (اور دونول کی شر الط ملحوظ رکھے)وہ ممّاز جمعہ کے اواکر نے سے محروم رہ جائے گا،اور تازک جمعہ کی و عید میں واخل ہو جائےگا، اور اس میں شک شین کہ دعید کے بیچے واخل ہونے کے شائبہ سے بخے میں اختیاط ہے، اور اگر جمعہ کے صحیح ہونے میں تردو پیدا ہوجائے تواس كاعلاج بيه به جعد كے بعد جارر كعتيں بدنيت ظهر اداكر لي جائيں (نيت بيركر ب کہ میں وہ آخری ظہر پڑ جتا ہوں جس کا وقت میں نے پایا اور ادا نہیں کی ، اس طرح آگر جمعه صحیح نہیں ہوا تو ظہر ادا ہو جائے گی،اگر جمعہ سیح ہے توسابقہ ظہر کی قضا ہو جائے کی اور اگر اس کے ذمہ کوئی ظہر نہیں تو بیہ نفل ہوجائیں سے کا قاوری)، جیسے کہ محیط اور کافی میں اس کی تصریح کی گئی ہے۔

دوسری صورت حرج سے نکلنے کی مثال پائی کا مسئلہ ہے اس میں امام مالک اور امام شافتی کا قول (کہ دو گھڑوں کی مقدار کو پہنچ جائے تو پلید نہیں ہو تا ۱۲ قادری) افتیار کرنے میں دفع حرج ہے تو بھن مواقع پر ضروری ہو تا ہے اور اسے ترک نہیں کیا جاسکتا، جیسے کہ بھن جگہول پر بیبات مشاہدہ میں آئی ہے، خصوصا گاؤں اور سفروں میں ، نیز اس سے عامۃ المسلمین کے معاملات کو صحت پر محمول کرنے کی صورت بھی پائی جاتی ہے ، کھائے ، پیٹے اور لیاس فیرہ کے معاملات میں اس کی مثالیں بہت ہیں، پائی جاتی ہے ، کھائے ، پیٹے اور لیاس وغیرہ کے معاملات میں اس کی مثالیں بہت ہیں، ان امور میں عامۃ المسلمین کے عمل کو صحت پر محمول کرنا قساد پر محمول کرنے سے ان امور میں عامۃ المسلمین کے عمل کو صحت پر محمول کرنا قساد پر محمول کرنے سے ان امور میں عامۃ المسلمین کے عمل کو صحت پر محمول کرنا قساد پر محمول کرنا قساد پر محمول کرنا قساد پر محمول کرنا قساد پر محمول کرنے سے

بہتر ہے، یہ گفتگو فروع میں ہے، اصول (عقائد) میں بیہ ہے کہ جب سی مسلمان سے
ایسا کلمہ ضادر ہوجو کی وجوہ ہے موجب کفر ہو، اور اس کلمہ میں ایک وجہ ایسی ہوجو کفر
کی نفی کرتی ہو تو اس کلمہ کو اس ایک وجہ پر محمول کیا جائے گااور کہنے والے سے کفر کی
ففی کی جائے گا۔

ائل اہواء جہنیں ائل قبلہ کماجاتا ہے اس کا فرقرار نہ دینے کی ہاء پرای قاعدے پرہے ، ہی اگر م علی اللہ کے خوارج کے بارے میں توقف کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا : یسماری فی الفو ق (طویل صدیث کا خلاصہ بیہ ہے کہ خوارج وین سے اس طرح نکل جا تیں جیسے تیر نشانے سے نکل جا تا ہے ، تیر کے پھل اور کنزی کے جوڑ کے بارے شک واقع ہو جاتی ہے کہ اس کوئی چیز گئی ہے یا ہمیں ؟ ١٦ قادری) یہ جو بیان کیا گیا ہے کہ اصول و فروع میں مسلمان کے معاملہ کو جمال تک معاملہ کو جمال تک ممکن ہو صحت پر محمول کیا جائے گا ان صحیح اغراض میں سے ہے جو تمام ائر کے مرابعہ ان کی کہا ہو اور نیت صحیح ہو تو نردیک شریعت میں معتبر ہیں ، اور احزاف کی کہا وال میں صرف نہ کور ہی نہیں بایحہ ان کی کہا ہی ان اغراض مورد نیت صحیح ہو تو کی گیا ہی ان اغراض محید سے ہمری ہوئی ہیں ، جب معاملہ مشکل ہواور نیت صحیح ہو تو کیا ہی تربی ان اغراض محید سے ہمری ہوئی ہیں ، جب معاملہ مشکل ہواور نیت صحیح ہو تو حیلہ (شرعی تدییر )کا جائز قرار دینا ہمی ای سلسلے کی کڑی ہے

امام الوصنیفہ سے منقول ہے کہ وہ فرمایا کرتے ہتے کہ یہ طریقہ جس پر ہم پیراہیں رائے ہے ہم کسی کواس پر مجبور نہیں کرتے ،اور شہ ہی یہ کہتے ہیں کہ کسی پراس کا قبول کر ناواجب ہے ، جس کے پائ ڈیادہ اچھی بات ہو وہ اسے لائے تاکہ ہم اے قبول کر لیس ،الانوار (کتاب کا نام) سے منقول ہے کہ حقی کے لئے مناسب نہیں کہ وہ کوہ اور جق کے کھانے پر شافتی پر الکار کرے ، اور شافعی کو نہیں جا ہے کہ وہ نبیذ وہ کوہ اور جق کے کھانے پر شافتی پر الکار کرے ، اور شافعی کو نہیں جا ہے کہ وہ نبیذ (وہ پائی جس میں مجورین ڈائی می ہوں اور ان کی مضائی پائی میں منتقل ہو مئی ہو۔ ہوا تا ور ای کے پینے اور اس کے ساتھ و ضو کرنے واور اس جینے دیگر معاملات کی بہا یہ حفی براعراض كرے، نى اكرم علي في فرمايا:

اِحتِلَافُ أُمَّتِي رَحِمِة " ميريامت كاختلاف رخت ہے"-ند جو پھے ہم نے بیان کیا ہے اس ہے معلوم ہواکہ جس مخص نے کسی امام کی تقلیداختیار کیاس کے لئے بعض مسائل میں اس امام کے قد ہب سے دوسرے جہند کے تد ہب کی طرف ظلب حق اور مصلحت کی رعابت کے لئے رجوع کرناور ست ہے الكن اكراسة قرآن ياك كى كوئى آيت يار سول الله عليه كى حديث يا صحابه و تابعين كے ا تار (اقوال) مل جائیں تواس کے بارے میں اتن گفتگو گزر چکی ہے جس پراضائے کی منجالین نہیں ہے، امام او جنیفہ کاب فرمان اس مفتکو کا جامع ہے کہ جرجب رسول الله علي مديث آجائے توسر الكول ير ، بهر جب صحابة كرام كے آثار آجاكيں تووہ بھی سرآ تھوں پر ، (تاہم آگروہ آثار مختلف ہوں تو) ہم ان میں سے بھش کو اختیار کرلیں کے، کیکن تمام آثار کی خلاف ورزی نہیں کریں گے، جہزاور اگر تابعین کے آثار ہول تو

ہم حق کی متحقیق اور اس کی جنتی کے سلسلے میں ان کی مزاحب کریں گئے

علامہ این حجر فرماتے ہیں کہ متعدد سندول سے مروی ہے کہ آمام ابو طیفہ قرآن سے استدلال کرتے ہتے ، اگر قرآنی دلیل نہ ملی تو حدیث سے اور اگر حدیث بھی ندملی تو صحابہ کے قول سے استدلال کرتے ، اگر صحابہ کرام کے اقوال میں اختلاف ہوتا توجو قول کتاب و سنت کے زیادہ قریب ہوتااہے اختیار کر لیتے ، صحابہ كرام كے تمام اقوال كوترك نہيں كرتے ہے، اگر تمى صحافى كا قول نہ ملتا تو تابعین کا قول اختیار نہیں کرئے بہتے ، بائعہ تابعین کی طرح خود اجتماد کرتے تھے (كيونكه ده خود جھى تابى سے ١٦ قادرى) يى جمندكى شاك ہے-

لیکن غیر جہند جو کسی جہند کے ترب کا مقلد ہے وہ اسپنامام کا قول اختیار سرے گا، اور اگر کسی مخص کو علم اور اصول دین میں بقیرت حاصل ہے ، وہ مخالف ندہب کے کی مسلے کے اختیار کرنے کی ضرورت یا مسلحت محسوس کر تاہ تواں کے لئے مبر اور کے لئے اس کا اختیار کرنا جا ترہے ، اور آگروہ عوام میں ہے جو امام ابو حنیفہ سے امام کا قول مختار کرنا جا ترک علاوہ کوئی جارہ شین ، یہ وہ ہے جو امام ابو حنیفہ سے منقول ہے ، اس طرح لمام مالک سے منقول ہے ، انہوں نے فرمایا : ہر شخص کے کلام سے بچھ اختیار کیا جا تا ہے اور بچھ ترک کر دیا جا تا ہے سوائے اس قبر والے کے ، یہ رسول اللہ علیا تا ہے اور بچھ ترک کر دیا جا تا ہے سوائے اس قبر والے کے ، یہ رسول اللہ علیا کی طرف اشارہ تھا ۔ لائم شافعی قرماتے بین جب حدیث صحیح میر سے مدین میں اند ہو تو اس کی بیروی کرواور جان لوکہ وہی میر اند ہر ہے یہ ، یہ بات میں گرر چکی ہے۔

فی الدین بن الصلاح نے فرمایا : جب حدیث امام کے قول کے مخالف جامت ہو جائے ، اور تفتیق کے باوجود اس حذیث کے معارض حذیث نہ ملے اور صاحب علم تفتیش کرنے کی اہلیت بھی رکھتا ہو، توامام کا قول چھوڑو ہے اور حدیث کو اختیار کرنے، مقلد کے لئے امام کا مذہب بڑک کرنے کے لئے وہ حدیث ولیل ہوگی، المام بودی (شارح مسلم) نے می ان کی موافقت کی ہے، سے واقعی فرماتے ہیں : كياعام أدى ك لئے جائز ہے كروہ چند مسائل ميں ايك عالم كى تقليد كرنے اور چند ان میں امام اعظم الد خلیفہ و من اللہ نعالی عند اور دیگر ائمہ کا قرمان ہے ، مگربیہ بر ممن و نامس کام تهین کہ مديث كود مك كرامام كافتوى ترك كردے والم أحدد صابر بلوى فرمات بيل كه بيداس بتحر عالم محتد كاكام ب جُوْجًا رَمْ رَكِنَ سَلَى كَمْ حِكَا بُونَ تَعْمِيلَ سَنَ لَهُ وَيَصَعَ رَمَالَهُ مَهَارُكُمُ الْفَصْلُ الْمُوعِبِي فِي معنى اذا صبح الْحَدَيْثُ فِهُوْ مُدَهَّى (اللهُ تَعَالَى كاديا بوانظل اي قول كي مطلب بين كه جب مديث سيح بولودي ميرا المراسب ) ال كابد قرمات بين كرجو محفن الناجارون مراول كوسط كرجائده جمتد في الدبب ب ، جنب مد بنب مبدن عنى من المام الويوسف والمام محدر منى الله تعالى عنم الماهم البيا المركواس علم و وعوى كامست ما صل المراكة المرسم المام مع خلاف عديث ويكو كراس ير فوي دست وي اوروه اس ماعث المتاع المام سنة فالرح في المنطق المقلل الموهيق من السيال مرف تادري

دیگر مسائل میں دوسرے عالم کی تقلید کرے ؟ متقد مین کے طرز عمل سے اس کا جواز معلوم ہو تا ہے ، صحابہ کرام کے ذمائے میں دہ لوگ جو صحابی مل جاتا اس سے استفتاء کرتے تھے اور جس سے ملاقات ہو جاتی اس سے مسئلہ پوچھ لیتے تھے ، یہ قید منیں بھی کہ فلال صحابی ہے ہی سوال کریں گے ، جس پر عقیدہ رکھنا واجب ہو ہ حق سیب بھی کہ فلال صحابی ہے ہی سوال کریں گے ، جس پر عقیدہ رکھنا واجب ہوہ حق سے کہ جب کی حکم کی ولیل کا کمز ور ہونا ثابت ہوجائے تواس حکم کوا فقیار کیا جائے گا جس پر (قوی) دلیل ولالت کرتی ہو، اسے چھوڑ کر ضعیف دلیل والے قول کو جائے گا جس پر (قوی) دلیل ولالت کرتی ہو، اسے چھوڑ کر ضعیف دلیل والے قول کو اختیار کرنا مشکل ہے۔

خطیب نے اپنی سند سے بیان کیا کہ اگابر شافعیہ میں سے امام دارکی سے

ایمن او قات استفتاء کیا جاتا تو وہ امام شافعی اور امام او صنیفہ کے ند ہب کے خلاف نوئی

ویتے تھے ، انہیں کہا جاتا کہ یہ فتوئی توان دونوں اماموں کے خلاف ہے تو وہ فرماتے:

تہمارا برا ہو! فنال نے قلال سے اور انہوں نے نبی اگر م علی ہے اس طرح صدیث

بیان کی ہے ، وہ دو امام اگر صدیث کے مخالف ہوں تو ان کی جانے صدیث کو اختیار کرنا

بہتر ہے ۔ امام احمد حدیث کو اختیار کرنے اور جمال تک ممکن ہو ظاہر صدیث پر عمل

کرنے میں بہت سخت ہیں۔ رہے اصحاب ظواہر تو وہ فیاس اور اجتماد کے منکر ہیں ، وہ
صرف احادیث کے ظاہر پر عمل کرتے ہیں۔

خلاصہ بیہ ہے کہ کسی اہام نے اپنے مقلدین کو بعض جز کیات میں ووسر ہے اہام کی پیروی ہے منع شیں کیا، خصوصاً جب مخالف ند جب کا احادیث سے رائح ہونا خاست ہو جائے، بیت انہوں نے اس وقت صراحة حدیث کی پیروی کا حکم دیا ہے۔ خاست ہو جا نہ بیت انہوں نے اس وقت صراحة حدیث کی پیروی کا حکم دیا ہے۔ یہ فروع میں ہے، لیکن اصول دین اور سنت سے خاست ہونے والے عقائد کی خالفت کرنے واللہ عتی اور گراہ ہے، اس پر انگار کرنا، زجر و تونع کرنا، اسے چھوڑ دین اور اس سے گفتگو کا ترک کرنا واجب ہے، اللہ تعالی ہی حق فرما تا ہے اور وہی را و

راست کی مدایت دیتا ہے۔

قاضی طری آئی گلب "السیو فی النهی عن المنکو" میں فرمات ایک کدار مرف اس کام پر کیا جائے گاجوبالا قاق ممنوع ہو۔ الروضة میں ہے کہ علماء صرف اس چیز کا افکار کرئے ہیں جس کے افکار (اور دی پر اجماع ہو، اور جس میں اختلاف ہو اس پر افکار نہیں ہے ، یہ علم (لیعنی جس کی ممانعت پر اجماع نہ ہو اس پر افکار نہیں ہے ، یہ علم (لیعنی جس کی ممانعت پر اجماع نہ ہو اس پر افکار کا معتبر کماؤں میں فہ کور ہے اور ان کے اکثر علم ء اس کے افکار کا معتبر کماؤں میں افکار کی رفصت بیان کی گئی ہے تو وہ اکثر علماء کے قول تا کم معارض اور سلف صالحین کے قول کے مخالف ہے جن کے بارے میں نی اکر میں افکار کی رفصت بیان کی گئی ہے تو وہ اکثر علماء کے قول کے معارض اور سلف صالحین کے قول کے مخالف ہے جن کے بارے میں نی اکر میں افکار کی دوست ہی طرح فاضل گیر افتی نے کہ کمااور اس میں دور دیا۔

میں کتا ہوں کہ آگر اس فاضل کی مرادیہ ہے کہ مختلف فیہ امرین مما احت اور انکار بالکل جائز نہیں ہے تو یہ سینہ ڈوری ہے ، کیونگہ اس میں شہرہ نہیں ہے کہ مثلاً حق نے نزدیک ایم ابو حقیقہ کے مذہب کا حق ہونارائ اور مختارہ ، اس نے اس فاس مذہب کی پیروی کا التزام کیا ہے ، اس کے لئے جائز ہے کہ امام اعظم کے مذہب کی مختالف کو معذور قرار و سے اور اس کی تروید کرے - ہاں اسے مطلقاً باطل اور مردود قرار نہ دے ، بلحہ مخالف کو معذور قرار و سے اور اس اس کے حال میں مطلقاً باطل اور مردود قرار نہ دے ، بلحہ مخالف کو معذور قرار و سے اور اس اس کے حال برے ۔

اجماعی مسکلہ کونسائے ؟

قاضل مد کورے نے بید بھی کما کہ اگر جارون امام اور تمام مفتیان گرامی قدر کسی مسئلے پر منفق ہوگ ، بھن میجاند کرام یا تا بعین یا بعض ان علماء کا اس مسئلے میں اختلاف ہو

جواگرچه مجهتدَ بهول کین انهین فقهاء نهین کهاجا تا مثلاً حضرت جنید بغدادی اور ان جیسے دوسرے اہل علم، توؤہ مسکلہ اجماعی شیں ہوگااور ( تحیثیت اجماع کے) جحت شیں ہوگا،جب تک کہ سمی زمانے کے تمام مجتمد مین ایک قول پر جمع شیں ہوجا کیں گے-متاخرین کے نزویک مذہب معین اختیار کرنے میں مصلحت ہے یہ ان حضر ان کے اقوال ہیں جو قد بہت معین کی شخصیض کے قائل مہیں بیں ، اور کہتے ہیں کہ میر متقد مین کا طریقہ ہے ، لیکن متاخرین علماء نے مدہب کی تعيين اور جخصيص ميس مصلحت ويجمى ہے كمه ميد مدمب معالم كے منصبط كرتے اور وین دو نیا کے امور میں اغتثار کے وقع کرنے کے زیادہ قریب ہے، ہال انسان کواہراء میں کسی بھی تر بہب کو اختیار کرنے کی اجازت ہے ،جو ند جب جانب اور جس میں بہتری و سیھے اسے اختیار کر الے ، لیکن ان میں سے کمی ایک کے اختیار کرنے کے بعد ووسرے ندہب کی طرف رجوع کرنا عبث (میکار) ہے ، جیسے ایک گھر کے جار دروازے ہول ،ان میں ہے جس میں بھی داخل ہو مقصد حاصل ہو جائے گا، پھراسے ترک کرنا اور دوسرے دروازے سے داخل ہونا عیث اور نے و قوفی ہے ، اور افعال میں پر اگند کی کا باعث ہے ، بھن مخفقین صوفیہ نے فرمایا باسحہ باطنی احوال میں بھی انتشار كاسبب ب، بال أكراس حق اور ذكيل واضح بوجائ اور تقوى واحتياط بهي اس

اسام اجرر منابر بلوی ، حضرت شاہ ولی اللہ محدث وہلوی کے رسائہ انساف سے نقل کرتے ہیں کہ دو صدی کے بعد خاص ایک مجتد کا لا بہب اختیار کرنا الل اسلام میں شائع ہوا ، کم کوئی فخص تفاجو ایک اما معین کے لا بہب پراختار نہ کر تاہو ، اور اس وقت می واجب ہوا۔ "ای رسالہ میں یہ کھی نکھتے ہیں کہ خلاصہ کارم یہ ہے کہ ایک لا اختیار کر لیٹا ایک راز ہے کہ حق سجانہ و تعالی نے علاء کے قلوب میں القاء فر ایا اور انہیں اس پر جمع کر دیا چاہے اس واز کو سمجھ کر اس پر مثلق ہوئے ہوئی یا ہے جانے۔ "ویکھے الفضل المو هی رطبع لا بور می سمان)

مين و يجهة تورية الكُتِّناتُ مَنْ مَنْ مَنْ مِنْ السَّالَ كُوْمَيْسِ مُمَيْنَ مِوْ مَا مَنِي صَرف الله كول كوخاصل مو تائيم جو مر حيد اجتماد كي قريب مول مالين لوگ شاد و نادر اي موت بي بعض متأخر مِنْ سَنْ فَ إِنَّ المَامُولَ اللَّهُ مَا مُولَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْعَ كيا بيع الله ان ائمه کے مداہب احاطهٔ صبط میں آجے بین ، ان کے مسائل کی محقیق و سفتے ہو چی بِ مَنْ وَمِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ إِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله وجاروں میں مخصر مے توان کے غیر کی تقلید جائز ملین ہو گی کہ ،ان میں سے جس کی . تقليد يسند كرا أن ايك كالبوزي ، امام الحرمين في أن ير محققين كالقاق تقل كيا ہے اور عوام کو معین صحابہ کرام بلحہ ان کے بعد کے ان علماء کی تقلید ہے منع کیا ہے جندول في الحام وضع كي اور المنيل مربت كيا، (كيكن ال كي مداب اللريق فبرت محفوظ اور منقول مبين بوسط الاقادري در حقيقت احكام كي وضع اور تدوين بهت مشكل كام سے مصوصا آيات، احاديث ، آفار ، ان كى باجمى تطبيق اور ان كے تات و منسون كى بينيان كالمنتين نظر -اس كي مصلحت الى مين في معامله اس محتند ك سیرو کروے جس کی تقلیدی ہے کہ جس کے بارے میں اچھا گمان ہے اور جسے مرحق مسجها ہے۔ اہل علم فرمائے میں کہ مذہب کی محتار اور قوی ولیل والی روایات پر اب اعلى خصر تامام اخذ وشاير ملوى معلاند سيد اخذ طحطادى سے حاشيد در محار جلد من سون المطوف معر) سے اس كرنے إن كر مد موات والا كردو يعن الل سنت و جماعت الى عار قد ب حقى الى اسالى الله الى على من جمع وو الماسية والتروال عاد سي المرسي المرسية على المعنى المناه الفضل الموهبي من اس-

الله الم احمد رضار بلوی رحمه الله تعالى الم مبانی محد والف ال رحمه الله تعالى سے معقبات كى ايك عمارت العيات بن الكى الحات في المرائ من اللى الحال كرتے الك الحد فرماتے بين كه الن بروكوں كروك كيا فرمارے بين ؟أولا لقر بحا مشليم فرمايك العيات بين اللى الحامات مقالي كى بيت حديول بين وارو التياوة حديثين معروف و مصور بين التا هرب منى بين الحمل الحداد في مروايت تواور بين خود آم محدر جمة الله تعالى عليه في فرمايك حضور الدي مقالية ،

عمل کرنے ہے ہی تفوی اور احتیاط کے راستے پر چلاجاسکتا ہے ، ہاں اگر ضرورت پیش آجائے اور اضطرار کی کیفیت پریدا ہو جائے اور امام کے غیر کے قول کی طرف رجوع کے بغیر کے قول کی طرف رجوع کے بغیر چارہ نہ رہے ( تو اس قول پر عمل کیا جاسکتا ہے ۱۲ قادری ) ذیادہ سے ذیادہ یہ گا کہ دہ کام امام کے نزدیک ممنوع ہوگا، لیکن ضرورت کی بنا پر ممنوع کام بھی جائز ہو جاتا

ہم نے اہل جرین شریفین کے ہاں معاملہ وسیج دیکھا، اس بارے میں ان کے ہاں تنگی شمیں ہے ، ان علا قول میں معمول سے ہے کہ طالب کے سامنے ائم ہم جہتدین کے منا قب و فضا کل اور ان کی صفات ہیان کرتے ہیں ، اسے جس طرف عقیدت ور غبت حاصل ہواور بہتری معلوم ہوا سے اختیار کر لیتا ہے ، یماں تک کہ ایک شخص کے چار میٹے تھے ، ان میں سے ہم ایک چار اماموں میں سے کسی ایک کے ایک شخص کے چار میٹے تھے ، ان میں سے ہم ایک کے مذہب پر تھا، شخ ابو السعاد ات فاکمی ، مکہ مکر مہ کے علاء اور فقہاء میں سے جم ، وہ احمد آباد میں تشریف لے آئے ، ان کے چار میٹے تھے ، ان میں سے ہر ایک ایک ایک اربحہ میں احمد آباد میں تشریف لے آئے ، ان کے چار میٹے تھے ، ان میں سے ہر ایک ایک ایک ایک والدی تجویز تھی ؟ احمد آباد میں ایک کے فرہب پر تھا، بیر ان کی اپنی صولید پر تھی یاان کے والد کی تجویز تھی ؟ رہنی حاشیہ سفی کر ثنہ )

میں نے اپنے شخ علی بن جار اللہ کو دیکھا، وہ فد جب حقی کے مفتی اور علم و فقاہت میں عظیم المر تبت تھے، یہال تک کہ کماجاتا تھا کہ انہیں قاوی قاضی خان یا دہے، ان کے یاس ایک شافتی المذہب آیا جو کسی عورت سے نکاح کرنا چاہتا تھا، یا دہے، ان کے یاس ایک شافتی المذہب آیا جو کسی عورت سے نکاح کرنا چاہتا تھا، اسے فد جب شافتی میں رشتہ نہیں مل رہا تھا، شخ نے فرایا : تم فد جب شفی اختیار کرلو، اس نے کہا تھیک ہے، چنانچہ لاک کے والد نے فد جب شفی کی بنیاد پر لڑک کا نکاح اس مے کردیا۔

میں نے عظیم شئے ، امام اور الی سے علوم کی برکات سے نفع عظا فرمائے ، پھر
زیارت کی ، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی اور ان سے علوم کی برکات سے نفع عظا فرمائے ، پھر
ان پر جذب طاری ہو گیا اور تجرید اختیار کر کے گوشہ نشین ہو گئے ، ان سے پاس ایک فخص آیا جو ڈر ہب شافعی سے مطابق کسی مشکل میں متنا ہو گا! نما، شخص نے اسے فرمایا ۔
"جااور امام اور حنیفہ کے فتو بے پر عمل کر ، اگر قیامہ: کے دن اللہ تعالی نے یو چھا تو سے مدین کہ دیا کہ جھے اس امام نے تھم دیا تھا اور میں ۔ ڈائی پر عمل کر ایا تھا، تجھ پر کوئی گناہ میں میں ہو ہے۔

بعض علاء کا پنے تہ ہب ۔ ، رجوع ثابت ہے ، ایام طحادی کے امام شافتی کے قد ہب سے امام ابو حقیقہ کے، قد بہب کی طرف رجوع کیا ، خطیب بغدادی نے امام احمد بن حنبل کے نہ جب کی طرف رجوع کیا ، ابن حبر الحکم اپنے والد کے ساتھ قد بہب مالکی پر سے ، امام شافتی کی خد مت میں حاضر بوتے ، امام شافتی کی خد مت میں حاضر بوتے والد کے قد بس کی موقات شے بعد اپنے والد کے قد بس کی مرف لوت شافتی کی وفات شے بعد اپنے والد کے قد بس کی طرف لوت اسے والد کے قد بس کی طرف رجوع کیا ، قاضی علی بن طافی میں بنو طھیرہ نے امام ابو حقیقہ کے قد بہب کی طرف رجوع کیا ، قاضی علی بن

جار الله بھی ان بی میں ہے تھے۔

## وصل (۱۲)

## كياصوفي كاكونى مذهب نهين موتا؟

بعض لوگ کہتے ہیں کہ صوفی کا کوئی فدہب نہیں ہوتا ، اس کا بیہ مطلب مہیں ہے کہ صوفیہ کرام کاوین میں کوئی ند ہب مہیں ہوتا ،بلحہ ان کے دل میں جوآتا ہے اور ان کاول جو تھم کرتا ہے اس پر عمل کرنے ہیں ، یہ کینے ہو سکتا ہے ؟ جب کہ أكائر مشاركة صوفيه جارول مديبول مين سي كسي أيك بديب يرعمل بيرا يقيم ، مثلا حضرت عبيد ، امام شافعي کے شاگرد او نور کے ند بب ير سے ، شيخ شبلي مالي ، شيخ جریری حقی اور شیخ مجی الدین عبدالقادر جیلانی امام احدین حنبل کے غرب پر ہے . ، بلحه اس مقولے كامطلب بير ہے كه وه اس علم ير عمل كرتے منے جس ميں تقوى اور احتیاط زیادہ ہو، جاہے وہ کسی بھی مذہب کے مطابق ہو، بعض علاء کہتے ہیں کہ صوفید كرام محدثين كي مذبب ك حامل موت بين، وه كى معين مذبب كى يابعدى كرف ک بجائے سی حدیث کے تھم پر عمل کرتے ہیں، بھن محققین صوفیہ فرماتے ہیں کہ بیربات مطلقا شیں ہے ،بلحہ محقیق بیر ہے کہ وہ جس ند جب کے مقلد ہوتے ہیں اس مذہب کی اس روایت پر عمل کرتے ہیں جس میں احتیاط زیادہ ہوتی ہے اور جو ظاہر حدیث کے موافق ہوتی ہے، اگر چہ ذہ ان کے مشہور مرب کی ظاہر الروایة نه ہو، بیہ معقیق تشدید سے خالی نہیں ہے، پہلیات النعرف وغیرہ کے بیان کے مطابق ہے، اس رسالے کی پہلی قتم میں اس پر مفتلو گزر چی ہے، صدیت شریف میں ہے استفت قلبك البيخ دل سے فتوى طلب كر - بعض او قات اس حديث كا مطلب وہى سمجھا جاتا ہے جواس مقومے کا ہے کہ صوفی کا کوئی ند ہب نہیں ہے ، لیکن نیہ معنی مراد نہیں ہے ،

ملحہ میراس صورت کے بارے میں ہے جب قرآن وجد بیت کے ولا کل اور اقوال علماء ك اختلاف كى باير ترود بيدا بوجائے، جيسے كه أصول فقد ميں بيان كيا كيا ہے-ليكن اگر (بظاہر)احادیث میں بتیار من واقع ہوجائے تو مجتندین کے اقوال کی طرف رجوع ضروري ہے،اور اگر اقوال میں بھی اختلاف ہو تواس صورت میں بعض اقوال کی ترجی جن تك رسائي عاصل كرنے كے لئے كوسٹن كے صرف كرنے اور جس جم يرول مطمئن ہوا۔ اختیار کرنے کے سلیلے میں دل کی ترسی کی طرف رجوع کیا جائے گا، جب دلائل اور علامات مين غورو فكر كرية كياوجود كماب وسنت مين علم ندسط تو اس وفت پیر طریقه (تحری) علم اجتماد میں ہے ، کہاجا تاہے کہ وہ دل مراد ہے جو پاک صاف ہو ، ایمان اور تقوی کے تور سے متور اور وہم اور شیطانی وسونے سے یاک ہو ، كيونكم ايناول نور فراست سے حق كويا لے كاء اور اسے اطمينان وانشر اح حق كے بغير واصل میں موگا، جیسے کہ شار حین نے نی اکرم علی کے اس فرمان کی شرح میں بيان كياب ألاثم ما جاك في القلب كناهوه بجودل بيل كظف-

و صل (سام)

خاتمه

اجتهادي تعريف اوراس كي شرائط

الوسع کامنی بیہ ہے کہ انسان اپنی پوری طاقت اس طرح خرج کردے کہ اس سے زیادہ کی قوت اپنا اندر محسوس نہ کرے ،اگر غیر فقیہہ تھم شرعی کی معرفت کے لئے اپنی کوشش صرف کرتا ہے یافقیہہ (مجہد) تھم شرعی قطعی کی معرفت یا غیر شرعی تھم کا ظن حاصل کرنے کے لئے اپنی قوت صرف کرتا ہے تووہ اجتہاد نہیں ہے۔ اجتہاد کے لئے شر الکط

اجتماد کے لئے تین (بائد جار، جیسے کہ عنقریب آرہاہے ۱۲ قادری)امور علی میں میں میں میں ایک جارہ جیسے کہ عنقریب آرہاہے ۲۲ قادری)امور

کے علم کا جامع ہوناشرطہ

ا- کتاب لیجن " قرآن پاک کے معانی لغت اور شر بیت کی روسے جائے"،
لغت کے اعتبار سے اس طرح کہ مفردات اور مرکبات کے معانی اور جیٹیت مفید
ہونے کے ان کے خواص جانے ، اس مقصد کے لئے اسے لغت ، صرف ، نحو ،
معانی اور بیان کی طرف عاجت ہوگی ، ہال اگر اسے بیہ مقصد فطری سلیقے سے حاصل
ہو ( یعنی وہ پیدا لیٹی عرب ہو ) تواہے ان علوم کی حاجت نہیں ہوگی -

شریت کے اعتبار ہے اس طرح کہ دہ ادکام میں اثر کرنے والے معانی (لینی علل) کو پہچائے، مثلا اسے معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ کے قربان او جاء اُحد اُ مِین علی کو پہچائے، مثلا اسے معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ کے قربان او جاء اُحد اُ مِین سے کوئی شخص قضائے حاجت کر کے آئے) میں تھم کی علت جسم انسانی سے نیاست کا لکلنا ہے ، اس میں شک نہیں کہ یہ معنی اس ترکیب کے معنی لغوی سے جدا ہے ، نیز قرآن پاک کی اقسام خاص ، عام ، مشترک ، مجمل ، مغسر وغیرہ کو جائے جن کا ذکر قرآن پاک کی تقسمات میں کیا گیا ہے ، ان اقسام کی تقریبات اور احکام کو بھی جائے ، اس معلوم ہو کہ یہ خاص ہو اور وہ عام ہے ، یہ نائ ہے اور وہ منسوخ ہو کہ میہ خاص ہوں جن کا تعلق احکام کے علاوہ اسے وہ قوائین معلوم ہوں جن کا تعلق احکام کے ہور وہ منسوخ ہے ، اس کے علاوہ اسے وہ قوائین معلوم ہوں جن کا تعلق احکام کے

استباط ہے ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ کتاب سے مراد تمام قرآن یاک نہیں ہے ، باسمہ دہ آیات ہیں جو مکہ اجتماد کی اہلیت کے دہ آیات ہیں جن کے ساتھ احکام شرعیہ عملیہ کا تعلق ہے ، کیو مکہ اجتماد کی اہلیت کے لئے تصبی مواعظ اور امثال کی معرفت شرط نہیں ہے۔

سوال: قرآن پاک کے فضص، مواعظ اور امثال بھی علوم دیدیہ اور احکام شرعیہ پر مشتل ہیں، جن کی طرف اشارہ کیاجا تاہے، اور جن کا استنباط کیاجا تاہے اور اعتبار کیاجا تاہے۔

جواب : بید معلوم ہے کہ (اجہزاد ہے) احکام شرعیہ فرعیہ (عملیہ) مراد بیں ،لہذااگر فقص ہے متعلق بعض آیات ان احکام پر مشتمل ہیں تووہ ہمار ہے بیان کے تحت داخل بیں ،ورندان کا اجہزاد میں دخل نہیں ہے۔

گیران آیات کے علم میں اس امر کا اعتبار ہے کہ ان آیات کے مقامات کا اس طرح علم ہو کہ طلب سم کے وقت ان کی طرف رجوع کر سکے ، اور جب سم کی معرفت کی حاجت ہو تو مقصد حاصل کر سکے ، دل میں محفوظ (باد) ہونا ضروری شیں معرفت کی حاجت نہیں ہے۔

ہے ، کیونکہ مقصد کے حاصل کرنے کے لئے اس کی حاجت نہیں ہے۔

۱- سنت کی اتنی مقد ارجو احکام سے متعلق ہے ، ان کے لغوی اور شرعی معانی اور ان کی اقبام کا علم ہو جیسے قرآن پاک کے بارے میں بیان کیا جمیا ہے ، فیز احادیث کے متون اور ان کی اقبام کا علم ہو جیسے قرآن پاک کے بارے میں بیان کیا جمیا ہے ، فیز احادیث کے متون اور ان کی متدول کو جائے ، یہ بھی جانا ہو کہ وہ حدیث میں بیان کے جمع قواعد اور ان کی قرادت وہ فات کی تاریخ ان کا علم ہو ، اصول حدیث میں بیان کے جمع قواعد اور استدلال داشنباط کے قواعد اور استدلال داشنباط کے قواعد اور فقہ میں بیان سمع حمد ہیں ۱۲ قادری کا علم استدلال داشنباط کے قواعد اور فقہ میں بیان سمع حمد سے سلسلے میں متعد

محد ثین مثلاً امام جناری ،امام مسلم ،امام احمد ، امام ابد داؤد اور صحاح سقہ کے باقی مصنفین وغیر ہم کی تغیدیل و توثیق براعتیاد کرلے توکافی ہے۔

سنت اور حدیث کے سلسلے میں بھی زبانی یاد ہونا اجتماد کے لئے شرط نہیں ہے ،بلحہ وقت حاجت انہیں جان سکتا ہو، محد ثین بھی مشائے سے جو حدیثیں سنتے تھے انہیں لکھ لیا کرتے تھے (یاد کرنا ضروری نہیں جانے تھے ۱۲ قادری) مخضریہ کہ احادیث کا ضبط (محفوظ ہونا) معتبر ہے ،اور ضبط کی دو قسمیں ہیں ہے (ا) سینے میں (یاد ہون) ہے کہ بری طور پر محفوظ ہو)

۳- قیاس کی شر اکط ،اس کے احکام واقسام کاعلم ہواوریہ بھی جانتا ہوکہ کونیا
قیاس مقبول اور کونیامر دود ہے؟ تاکہ صحیح استنیاط کر سکے - منطق اور علم الخلاف میں
ہیان کردہ طریقے کے مطابق مفید مطلوب طریقے پر دلائل کی تر تیب اور صحیح طور پر
نظر و فکر کی کیفیت کی معرفت بھی ای (معرفت قیاس) میں داخل ہے ، بعض او قات
ہی معرفت سلیقے اور فطرت بی سے حاصل ہوجاتی ہے ، منطق کی عاجمت نہیں ہوتی ہی مسائل اجماعیم کاعلم ہو

ان سائل کی معرفت بھی ضروری ہے جن پر اجباع ہو جکاہے ، تاکہ مجتد کا اجتماد اجباع ہو جکاہے ، تاکہ مجتد کا اجتماد اجباع کے خلاف واقع نہ ہو، جس طرح کتاب و سنت سے قیاسوں کا استباط کیا جاتا تھا۔ اسی طرح بجتد کو صحابہ کرام کے اقوال ادران کے بیان کر دہ احکام کا علم بھی ہو تاجا ہے ، یہ ان حصر ات کے زویک ہے جو صحابہ کرام کی تقلید ادر اتباع کو ضروری قرار دیتے ہیں ، مثلاً امام الا حنیفہ ادران کے جو صحابہ کرام کی تقلید ادر اتباع کو ضروری قرار دیتے ہیں ، مثلاً امام الا حنیفہ ادران کے متبعین ، خصوصان کے اختلاف کی متبعین ، خصوصان کے اختلاف کی متبعین ، خصوصان کے اختلاف کی صورت ہیں ان کے صرف دو قول ہیں تو تیسر ہے قول کی نفی لازم ہوگی ، اس کو اجماع

علامہ تفاذانی فرماتے ہیں کہ اجتماد کے لئے علم کلام شرط نہیں ہے لئہ
کیونکہ اسلام کا تقلیدی طور پر جزم رکھنے والے کے لئے ولائل سمعیہ سے استدلال
کرنا جائز ہے ، ہال (علم کلام کا جانا) بخفیق ایمان کے حاصل کرنے کے لئے ضروری
ہے، لیکن فقہ اور احکام کی معروف کے لئے شرط نہیں ہے۔
مطابق اجتماد کے لئے ایک اور شرط

الم فخر الدین رازی فرمائے ہیں کہ اجتمادی ایک شرط ہے کہ وہ اصول دیں اور عقائد کلامیہ کو جات ہو (احد) اس کلام کا یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ اجتماد کے لئے عقائد کلامیہ کا علم شرط ہے آگر چہ نقل اور تقلید کے طور پر ہو۔ اس صورت میں بید کلام علام تفاد آئی کے موافق ہوگا۔ یہ بھی احتمال ہے کہ ان کا مقصد ہے ہو کہ عقائد بید کلام علام تفاد آئی کے موافق ہوگا۔ یہ بھی احتمال ہے کہ ان کا حق ہے ، واللہ تعالی اعلم یہ کوظم کلام کے ولائل اور عقل براہیں سے جائے ، جیسے کہ ان کا حق ہے ، واللہ تعالی اعلم اللہ جمتمد کے لئے ضروری ہے کہ اصول فقہ کا توی علم رکھتا ہو ، امرو منی ، استفاع ، شخصیص اور ، نخ کے تمام احکام ، تاویلات ، ترجیمات اور فقہ کا توی کی میان کیا ، یہ بعد سے خالی خصوص و عموم ، استفاع ، شخصیص اور ، نخ کے تمام احکام ، تاویلات ، ترجیمات اور قیاس کے تمام احکام کا علم رکھتا ہو ، اس طرح امام رازی نے بیان کیا ، یہ بعد سے خالی شین ہو نے کا مطلب اجتماد کا درواز ہدیں دولے کے مطاب استفاط میں و خل ہے ۔ متعاد کا درواز ہدید ہوئے کہ ان تمام قواعد کی رعایت کرے جن کا استفاط میں و خل ہے ۔ متعاد کا درواز ہدید ہوئے کا مطلب

کہاجا تا ہے کہ اس ڈمائے میں اجتماد کادر دازہ ہدہے ، ہماری گفتگوسے طاہر ہو گیا گئے اس کاریہ مطلب مہیں ہے کہ اس ڈمائے میں کے لئے اجتماد کا حصول ممکن مہیں ہے ، کو قلند اللہ تعالی کی توفق سے مذکورہ علوم و معارف کا کسی کے لئے حاصل ہونا نہ تو بحال ہے اور در ہی احدید ہے ، کیونگذان کا تعلق کسی علوم اور مستعمل حاصل ہونا نہ تو بحال ہے اور در ہی احدید ہے ، کیونگذان کا تعلق کسی علوم اور مستعمل

الله يعنى جميد كالمنظم المراج كروه المولاي وقائد كوف بالناور علم كلام كرولا كل مد جاما او ١١ شرف

نداہب اربعہ کے مکمل طور پر منظم اور مرتب ہونے سے اجتہاد کا معاملہ منظم ہو چکا ہے ، اس کے بعد اب اجتہاد کی منظم ہو چکا ہے ، اور اس سے فراغت حاصل ہو چکی ہے ، اس کے بعد اب اجتہاد کی حاجت شمیں رہی ، اگر کوئی عالم اجتہاد کرنا چاہتا ہے تواسے انکہ کے اجتہادی فیصلوں میں اجتہاد کرنا چاہتا ہے کہ اجتہاد فی المذہب کی شان ہے ۔ اب

سے امر معلوم ہے کہ اللہ تعالی نے بعض متاخرین کو کتاب اللہ تعالی اور ست رسول علی کے معرفت ، ان کے معانی اور اسر ار کے آشکار اکر نے ، قرآن پاک کے بطون (مخفی مطالب) اور سنت کے انوار کے واضح کر نے کی خصوصیت عطافر مائی ہے ، انہوں نے کتاب و سنت سے فوا کہ و منافع حاصل کے ، اور ایسے گرا نمایہ جو اہر کا استباط کیا کہ عقل اور قیاس ان کا اعاطہ کر نے سے قاصر ہے - لنذ ااگر اللہ تعالی اینے بعض کیا کہ عقل اور قیاس ان کا اعاطہ کر نے سے قاصر ہے - لنذ ااگر اللہ تعالی اینے بعض بندوں کو فقہ اور راہ اجتماد پر چلنے کی خصوصی تو فیق عطافر مادے تو چھے بحید نہیں ہے ، بندوں کو فقہ اور راہ اجتماد پر چلنے کی خصوصی تو فیق عطافر مادے تو چھے بحید نہیں ہے ، اس (او پیدا مسائل مثلا انسانی اعضا کی پو ند کار کی ، انشور نس ، نظام بیکاری ، ہوائی جماز میں نماذ ، بے فی ٹیسٹ ٹیوب ، کلو نگ و غیر ، مسائل میں علوم دینیہ اور د نیاویہ ضروریہ کے ماہرین کتاب و سنت ، اجماع امت اور ائمہ جمتدین کے فیصلوں کی روشنی میں اجتماد سے کام لے سکتے ہیں ، بلحہ ایساکر ناضرور کی ہے تا شرف قادری)

ادر یہ اللہ تعالیٰ کے لئے کھے بھی مشکل نہیں ہے۔وہ! پی رحمت سے جسے جا ہتا ہے مخصوص فرمادیتا ہے ،اللہ تعالیٰ کا فضل عظیم ہے۔

کین اجتماد کا ایک علمی مقام ہے ، اس کے قواعد و قوانین میں ، اصطلاحات بیں جو معقول و منقول ، فروع واصول ، علمی وسعت ، قیم دوانش کے کمال ، اصول وین کی جفاظت ، ائمتہ مجملاین کے بیان کروہ تواعد و تواتین کے پیش نظر اصول دین ے احکام کے استباط اور سی تظرواستدلال کے لئے تمام تر توانائی کے صرف کر وسية يرمسمل بين-ظاهرب كوان تمام امورى ومدوارى بدع عدور اجوناروامشكل ادر مہت ہی عظیم کام ہے۔ جیسے کہ لوگ منطق پر صتے ہیں اور اس کے قواعد کا اجمالی طور پر احاط کرے میں الیکن مطالب و مقاصد کے لئے ان قواعد کا تفصیلی اور ممل استعال مشكل بير ، اى د شواري كي ما ير اجتهاد صرف ظن كا فايكره ديتا بير ، كيونك عقول اور اذهان اس بے قواعد سے مماحقہ ، فائدہ اور یقین حاصل کرنے میں ساتھ مليل دية -شارع عليه الصلوة والسلام كى تائيد واجازت سے اصول وين سے اجتماد ثابت ہے ، لعن علماء محد ثين اجتماد كى قيد اور اس كے الترام سے نكل محے ، جنہيں امجاب طوابر كماجا تانب وه تا بل اوراجتهاد كيفر ظوامر تصوص يرعمل كرت بين انهول كي احاديث كي تصيح اور حاج يركف كي دمه داري قيول كي بيه بهي مشكل اوربرواكام ہے،اللد تعالی بادی نے جس کے لئے جاہا ہے کام آسان کر دیا۔ اجتماد کا حکم بیرے کہ وہ ظنی ہے ، خطااور صواب دولول کا اجال رکھتا ہے ، اس بارے میں مفتلو اور مشکل حسل کثیر بھی بین اور طوبل بھی وان کا پذکرہ کتب اصول فقد میں ہے۔

تمام اجادیث کے احاطہ کاد عوی سین کیاجاسکا

الن جلة ايك منظوباتي هي حرف كالذكره ضروري هي اوروه بدي كه اجتهاد

كى شرائط ميں سے ايك شرط كتاب الله (قرآن ياك) كاعلم ،اس كے لغوى اور شرعى معانی اور اس کی اقسام کی معرفت ہے، قرآن یاک کی معرفت ہر شخص کے لحاظ سے (اس کی آبات میں) محدود اور منحصر ہے ، جب کہ اخاد نیث کمی صحص کیلئے بھی محدود مسي بي ، اور كى حض كبارے ميں بيد عوى ميں كياجا سكتاكہ اے تمام احاديث حاصل نہیں، کیونکہ ہر صحافی کے پاس علم بھا، صحابہ کر ام مختلف شہر دں میں بھر گئے تابعین نے ان سے علم حاصل کیا ، اور ان سے وہ حدیثیں سیں جو ان کی قسمت میں متھیں ،ان میں سے کی نے بھی تمام احادیث کااحاطہ مہیں کیا، جینے کہ ہم نے اس سے بہلے بیان کیا ، علماء نے من نہ من مقام میں بدر تصر تے ضرور کی ہے کہ بھش اجادیت بعض ائمہ کو شین پینچیں - اس سلنلے میں امام شافعی کا بیہ قول ہے کہ جب میں کوئی فتوی دول اور تم حدیث اس کے خلاف یاؤتودی میر اند جب ادر فتوی ہے، بیرامر ثابت اور مطے شدہ ہے۔ اس میں کوئی شہر میں۔ جب کسی واقعہ کےبارے میں مجتزر کے علم میں بعض احادیث شہول تووہ اس واقعہ سے متعلق کیے حکم کرنے گا؟ ہو سکتانے اس کا تھم صدیت کے خلاف ہو، ایس صورت میر، جہند کیا کرے گا ؟ یا تواس واقعہ سے متعلق دار داعادیث تلاش کرے گاادر اس سلسلے میں اپنی بور نی کوسش صرف کردے كايمال تك كداس عديث مل بيائ اور أكراس عديث تهيس ملى تودوني صورتيس

(۱) ضرورت کی ما پراپ این اجتماد کے مطابق علم بیان کرے گا، اور یہ حضر ت معاذین جبل رضی اللہ تعالیٰ عند کی حدیث کے ظاہر کا مقتماہے، نبی اکرم علی اللہ نفائی عند کی حدیث کے ظاہر کا مقتماہے، نبی اکرم علی اللہ نفائی میں بیار فیصلہ کرو ہے "؟ انہوں نے عرض کیا کتاب اللہ ہے، فرمایا: "اگر منت فرمایا: "اگر منت فرمایا: "اگر منت معاذی کی کتاب میں نہاؤ تو" ؟ عرض کیا سنت ہے، فرمایا: "اگر سنت میں نہاؤ تو" ؟ حضرت معاذی نے عرض کیا: "میں اپنی رائے (اور اجتماد) پر عمل میں نہاؤ تو" ؟ حضرت معاذی نے عرض کیا: "میں اپنی رائے (اور اجتماد) پر عمل

کرول گا"، نی اکرم علی فی فرمایا "سب تغریفی الله نعالی کے لئے ہیں جس نے اسپار سول کے میں جس نے اسپار سول کے مایند کو اس چیز کی تو بق عطافر مائی جو اس کے در اس کے رسول (علیہ کے مزد کی کیندیدہ ہے۔ "۔

(٢) علم بيان نه كرے اور اعتراف كرك كه الحصے معلوم ميں، جيسے امام مالك نے شرمایا، ان سے جالیس مسلے ہو چھے گئے تو انہوں نے چھتیں مسائل کے بارے میں فرمایا كا أدرى مجمع معلوم تهين المام مالك في كيول فرماياك معلوم تهين اس كادجه بيا توبيه ہو كى كه ال منائل ميں انہيں احاديث نہيں ملين ميان وقت قياس نہيں كر ينك يتفياور قياس كي شرطين اور قواعد متخضر نهين ينته ويا كوني اور وجه تقي جووهم و التباس كاباعث اور علم كے خاصل ته موت كى موجب محى ، اس سب مجھ كے باوجود ان کاریہ جواب ان کے اجتماد کے منافی نہیں، کیونکہ دو جمند (مطلق) ہیں، انہیں احکام كى معرفت خاصل كرين كى كامل استعداد اور صلاحيت عاصل تھى اگرچە (ايك وفت) خاص جم کی معرفت حاصل میں ہوئی۔ بیاب قدرت کی طرح ہے جو فصاحت بلاغيت ميں معتبر ہے ، ايك حض بالانفاق فصيح وبليغ مونے كے باوجود كمي خاص جكہ مجتند في الاصطلاح

نیادہ سے زیادہ بید کما خاسکتا ہے کہ اجتماد مختلف ہوتے ہیں اور مجمدین کا حال بھی مختلف ہو تا ہے ، بعض جمندین کا علم وسطے اور ان کا اجتماد زیادہ اور اعلی تھا جو بعض دوسر نے مجمندین کو حاصل نہیں تھا ، بحتمد شب ہی ہیں ، نیکن ان کے در جات مختلف میں ، اور ہر علم والے ہے اور ایک علم والا ہے ۔ اس لئے بعض علاء اصول کہتے ، مختلف میں ، اور ہر علم والے ہے اور ایک علم والا ہے ۔ اس لئے بعض علاء اصول کہتے ، مجتلف میں فولی دیتا ہے ،

وہ جہند جواکی علم میں اجتماد کرتا ہے دوسرے علم میں اجتماد نہیں کرتا تواس پر علم سے متعلق دلائل کی معرفت ضروری ہے ، مثلاً نماز سے متعلق جول ، یہ داخت دلائل کی معرفت پر موقوف نہیں ہے جواحکام نکاح سے متعلق ہول ، یہ داخت مسئلہ میں اجتماد کرنے دالے کو جہند فی ہول میں نیادہ مناسب یہ ہے کہ ایک مسئلہ میں اجتماد کرنے دالے کو جہند فی الاصطلاح کما جائے ، جسے کہ نقد کی تعریف میں علیاء اصول کی گفتگو سے ظاہر ہے ، فقد کی تعریف میں علیاء اصول کی گفتگو سے ظاہر ہے ، فقد کی تعریف میں علیاء اصول کی گفتگو سے ظاہر ہے ، فقد کی تعریف میں علیاء اصول کی گفتگو سے ظاہر ہے ، فقد کی تعریف پر ایک اشکال کا جواب فقد کی تعریف میں علیاء اصول کی تعریف پر ایک اشکال کا جواب

اس پریہ اشکال وار د ہوتا ہے کہ احکام سے مراد تمام احکام ہوں تو یہ مشکل ہی ہیں میں معز فر او قات وہ بین جو اہمی معرض وجو و بین ہیں آئے ، اور آگر بعض احکام مراد بیں تو لائرم آئے گا کہ مثلاً (ولا کل تفصیلیہ سے) تین احکام کے جانے والے کو فقیہ کما جائے ، اس اشکال کا جو اب یہ ویا گیا ہے کہ تمام احکام مراد بیں ، لیکن استخراق عرفی ہے ، مطلب یہ کہ اس عالم کے سامنے جو مسلہ بیش کیا جائے اس کا تحکم معلوم کر سکے ، یہ آسان معالمہ ہے جس کا تعلق اصطلاح سے ہو دو ہر مخص کو اختیار ہے کہ جو چاہے اصطلاح سامنے اس کا حکم معلوم کر سکے ، یہ آسان معالمہ ہے جس کا تعلق اصطلاح سے ہو دو ہر مخص کو اختیار ہے کہ جو چاہے اصطلاح سامنے اس کا حکم معلوم کر سکے ، یہ آسان معالمہ ہے جس کا تعلق اصطلاح سے ہا در ہر شخص کو اختیار ہے کہ جو چاہے اصطلاح سالے۔

اس موضوع پر بیده گفتگو ہے جو میسر ہوئی، اللہ تعالی سب سے زیادہ علم والا ہے، دہ علیم ہی ہے، دہ علیم ہی ہے اور علام بھی ہے جھے اللہ تعالی کافی ہے، دہ بہترین کارساز، آقااور بہترین مدد گارہے۔

نوٹ اس رسالے کے آخر میں یہ عبار بت اردو میں آگھی گئی ہے ۔ اسخہ رسالہ موصوفہ (جس اصل سے نقل کیا عمیا وہ اصل) برائے امیر

ابراجيم جدير كوار امير احسن خان ديوان ميويد الديناد بميجا حميا تفاء نيز اصل تسخدير

474

مذكور و و الله عبارت حضرت سيدى وجدى (في محقق) رحمه الله تعالى كے قلم خاص

ے مرقوم ہے

﴿ تُمِّتُ كِيَّا بَتُهَا وَمُقَابَلَتُهَا صَبِيحَةً يُومِ السَّبِتِ ثَانِي عَشَرَ وَمَصَانَ سَنَةً الفِ وَحُمسِين

باره رمضان المبارك بن ٥٠٠١ه مفتى ميح كواس سنخ كى كتابت

ادراصل کے ساتھ مقابلہ مکمل ہوا۔

اس کی ایک جانب لکھی ہوئی عبارت کا ترجمہ بیے ہے (غالبّایہ حضرت ﷺ محقق کی تحریر ہے)

"اے عزیز اللہ تعالی ہمیں اور تہیں راہ راست پر خاست قدی عطا
قرمائے، غیر کی طرف ہے تہیں سلام ہو، میں نے تہاری طرف
ایک کتاب مطالعہ کے لئے تھجی ہے، جس کا نام ہے تعصیل التعوف، بیرای کتاب ہمیں، اللہ تعالی کی مثل کوئی کتاب نہیں، اللہ تعالی کی مثل کوئی کتاب نہیں، اللہ تعالی کی مثر ہے، اس کا مطالعہ تھٹ کی تگاہ ہے نہیں، بلعہ انسان کی نظر سے کرو، اللہ تعالیٰ می صواب کی تو فیق د ہے والا ہے"
پیش نظر سے کے آخر میں نقل کرنے دالے کانام نہیں لکھا گیا، البتہ تاریخ بیش نظر سے کے آخر میں نقل کرنے دالے کانام نہیں لکھا گیا، البتہ تاریخ بیش نظر سے کے آخر میں نقل کرنے دالے کانام نہیں لکھا گیا، البتہ تاریخ کی اور جنوری ۱۳۱۱ اھ/۱۹۹۱ء کو بیئر جمہ کمل ہوا، اب فالحمد لله جل و علی اولا و آخرو اوصلی الله تعالیٰ علی حبیبه و لبیه فالحمد لله جل و علی اولا و آخر اوصلی الله تعالیٰ علی حبیبه و لبیه

سيدنا و مولانا محمد بعدد كل معلوم له قدر حسنه و جماله و جو ده و نواله ، و فضله و جلاله و على آله و علماء امته و صلحاء ملته ا جمعين الله عبدال حكيم شرف قادري

في الحديث جامعه اللاميه و منوبيه الامور



مر معظم کے عقال مرسید محتمال الله الله معظم کے عالم الله معظم کے عالم الله معظم کے عالم اللہ معظم کے عالم اللہ معظم کے درمیان رہے شائل الله میں اللہ معظم کے درمیان رہے شائل میں اللہ معلم کے اللہ معلم

مفارسلام علامر تدريسف سرياشم رفاعي حفظالتات

بنية النافث الحديث علامه مح على على المحري ا

| 1       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - 5.  |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|         | g 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1     |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9     |
| ,       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|         | 40.48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | · B   |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1     |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -     |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 17    |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 8   |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| ***     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0     |
|         | *****                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| * * * * |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 4   |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.5   |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|         | 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | , J.  |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 31    |
|         | 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| •       | 2.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| •       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| *       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|         | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | i i   |
|         | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 70    |
| x .     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| *       | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|         | 4.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|         | · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| 2012    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| 100     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|         | The state of the s |       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|         | (2) 13/4 产的企业                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10 SE |

